



تاليْفِ لَطِيفَ عُلَّامَ عُلَامِ مُصَطِّفَ مُحَادِيْ عُلَّامَ عُلَامِ مِصَطِّفَ مُحَادِيْ

### فادرى رمزى كرسفانية في المرك ا

CHARLE STATE

نام كتاب محمد مدنا مدنق اكبر طفية مؤلف ٥٠٠---٠٠٠ علامه غلام مصطفی مجددی (ایم اے) يردُ ف ريْدِنگ ٥٠٠---- نظام د تنگيراحمد \*\*\*---- جوري 2006 184 \*\*\*---كيوزيك مده عزيز كميوزيك سنشردريار ماركيث من بخش رود لا مور ٠٠٠---- يوبدري محمتازا حدقادري تحريب ٠٠٠---- چوېدري عبدالجيد قادري ناشر رور المارور ا ملنے کے بے مكتبه جمال كرم سستا بوثل لا بهور اسلامي كتب خاندأرد وبإزارلا مور 公 شبير برادرز أردوبا زارلا بور 公 روحاني پبلشر زظهور موثل منج بخش رود وريار ماركيث لاجور 公

قادری رضوی کت خانه کنج بخش روڈ لا ہور Hello.042-7213575--0333-4383766

حضرت سيدناصديق اكبررضى اللهعنة كينام

کلیم طور نبوت بھی ہیں کلیم طور نبوت بھی ہیں

مری بین باسدارخلافت بھی ہیں مری سنتا جدارامامت بھی ہیں

|       | ركماب                                                                                                                                                                                                                            | ۱۰۰ مقید   |                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| مغنبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                          | مؤتبر      | عنوانات                                         |
|       | مديق اكبركي خلافت                                                                                                                                                                                                                | 4          | ياب نير 1 ﴿ احوال مبارك ﴾                       |
|       | صديق أكبر كي معداقت                                                                                                                                                                                                              | 4          | نام ،نسب ،لقب                                   |
| 40    | مديق اكبركي للميت                                                                                                                                                                                                                | 1.         | ز مانه جا بلیت میں<br>·                         |
| 40    | مديق أكبركي طبيعت                                                                                                                                                                                                                | W          | اؤهما في الغار                                  |
| 48    | صديق اكبركي عبت                                                                                                                                                                                                                  | 1^         | مديرشنوره پيل                                   |
| 49    | بابنبرة فرمنا قب دفيعه                                                                                                                                                                                                           | Y-         | وصال مصطفر برثابت قدى                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | *          | خلافت رسول كااعزاز                              |
| 90,   | باب بره ﴿ آثار صحاب ﴾                                                                                                                                                                                                            | 46         | حضرت على كابيعت فرمانا                          |
| 1-9   | باب بر5 والوال الكه                                                                                                                                                                                                              | *          | اولین خطبه خلافت<br>در در ماه ماه ماه در ماه    |
| 114   | بابتبره وكرامات حسنه                                                                                                                                                                                                             | *          | خلافت صديقي رقر آني اشارے                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | 44         | خلافت مدیق پر نبوی اشارے<br>اس مصروبار مردو     |
| li v  | کمائے عمامتیم پرکت                                                                                                                                                                                                               | سام        | ایک اہم اشکال کا جواب                           |
| 119   | هم مادر من كياب؟                                                                                                                                                                                                                 | . 14       | ایک اور وہم کا از الب<br>مسائل سام سام میں جورا |
| (F)   | م الکاه کرامت کی فراست<br>کار م                                                                                                                                                                                                  | . PA       | مسائل کا مردانه دارمتابله<br>تازیخه میسیده پیش  |
| 144   | گرطیبے تکومسار<br>در می م                                                                                                                                                                                                        | PA.        | قبائل فرب میں شورش<br>معالمان شدید کا نات       |
| 111   | سلام ہے درواز وکمل کیا<br>قریب میں خدید بن                                                                                                                                                                                       | ar         | مدعمیان نبوت کا خاتمه<br>جمع قرآن کا فریعنه     |
| 144   | مدفن کے بارے شی تیبی آ واز<br>اللہ تعالی کا دیدار                                                                                                                                                                                | 30         | م ربان ماریک<br>میدیق اکبرکی فنوحات             |
| 114   | العدمان فاويدار<br>شيخين كارش كما بن عميا                                                                                                                                                                                        | 44         | فتح عراق كانظاره                                |
| 140   | من ور العامل من من المام ا<br>المام المام ال | 4.         | فنقح شام کا نظاره                               |
| 144   | یا مسدین در اماب<br>منام قیامت میں بزرگی                                                                                                                                                                                         | 45         | مديق البركاوسال يأك                             |
| 11/2  | به مام بزرگ کوفرقه پینایا                                                                                                                                                                                                        | 44         | بابنبر2 ﴿عادات كريم ﴾                           |
| IFA   | وصال کے بعد جلوہ کری                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b> - | مدیق اکبری علیت                                 |
| 14.74 | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                         | -          |                                                 |

| (5)=  |                          |      | يناصديق اكبر راش                                      |
|-------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 104   | سامان جنگ کی فراہمی      | 11-  | بابنبر 7 ﴿ اولا دكريمه ﴾                              |
| 101   | فوجی مراکز کامعائنه      | 11-1 | . حفرت عائشه صدیقه                                    |
| 109   | بابنبر 9 ﴿ مطاعن باطله ﴾ | 144  | حضرت اساصديقه                                         |
| 14 -  | غ وه اعدے فراء           | 110  | معزت                                                  |
| 144   | امارت جے ہے معزولی       | 114  | حضرت عبدالرحمن                                        |
| 141   | جنازه مس عدم شرکت        | 110  | حضرت عبدالله                                          |
| 140   | خلافت پرقبضه             | 110  | حضرت إم كلثوم                                         |
| 147   | شعب الى طالب سے لاتعلق   | 114  | مدیق اکبرگی دعا                                       |
| 149   | بيش اسامه احراز          | 150  | باب تبره ﴿ نظام الخلاف ﴾                              |
| 141   | كوفي مجم مراشجام نددي    | 119  | ملكي نظم ونسق                                         |
| 144   | حضرت حسنين كااعتراض      | 141  | عما كدهكومت اورا فسران فوج                            |
| . 14. | حضرت فاروق كوخليفه بنانا | 144  | نتعزيرات وحدود                                        |
|       |                          | IPX  | اشاعت اسلام                                           |
|       |                          | 164  | دسوم جالجيت كاانسداد                                  |
|       |                          | isa  | ذمي رعايا كے حقوق                                     |
|       |                          | 10-  | رسول اكرم على كي عيل                                  |
|       |                          | 101  | ·                                                     |
|       |                          | 101  | زكوة                                                  |
|       |                          | 144  | **                                                    |
|       |                          | 101  | خراج                                                  |
|       |                          | ist  |                                                       |
|       |                          | 14   | فے اور نمنیمت<br>م                                    |
|       |                          | ior  | معادن پرتیکس                                          |
|       |                          | 100  | ه معادف<br>ع                                          |
|       |                          | 104  | عسكرى نظام                                            |
|       |                          | 104  | فوج کی اخلاقی تربیت                                   |
|       |                          | 104  | اسلحه جنگ<br>در در د |
|       |                          | 104  | نو جي لهاس                                            |

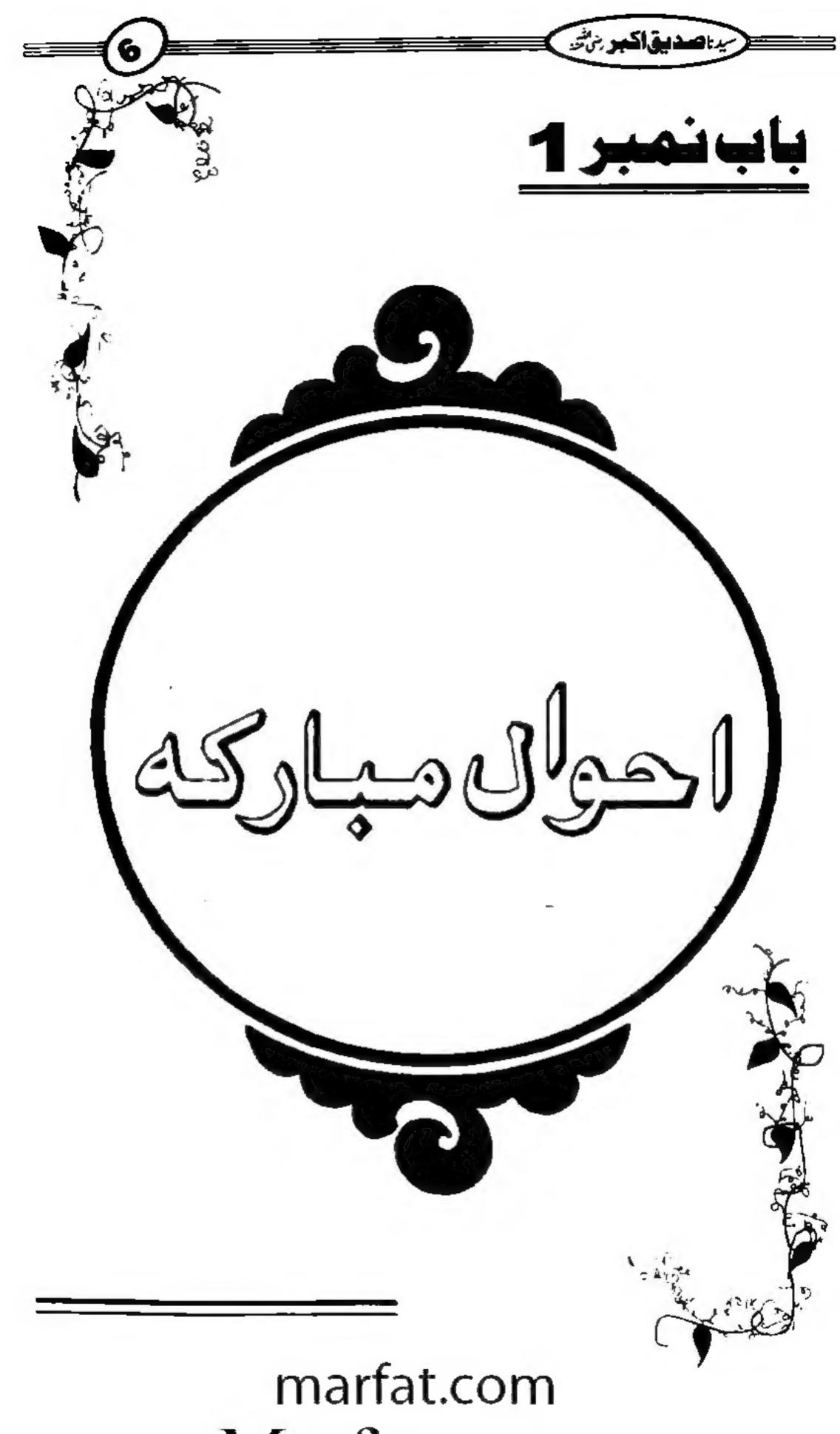

Marfat.com

### بسم الله الرحس الرحيم

کلیم طور نبوت، یا ر غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، مرکز نگاه مصطفے، وارث مند مجتبے، گلمدار مجوب کبریا، اس الناس برمولائے ما، افضل البشر بعدالانبیا، ثانی اثنین اذها فی الغار، حامل تجلیات پروردگار، اصدق الصادقین، آهی المتقین، فلیفد بلافصل حضرت سیدتا ابو برعبدالله المعروف بهصدین اکبر منظینه این منفرد سیرت اور روش کردار کے والے سے تاریخ امت محمد بیکا جلیل القدرس ماید بین، بقول اقبال سه

آنچه بوداز بارگاه کبریا

ریخت درصدر شریف مصطفط

آل بهمه در سینه صدیق ریخت

لا جرم تابود زو شخقیق ریخت

بهت او کشت ملت راچول ابر

ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

نام،نسب،لقب عضرت سیدناصدیق اکبر ریخهای محور بدایت مکه مکر مه میس پیدا

ہوئے، والدین نے آپ کا نام عبدالكعبه ركھا جبكه رسول الله عظظ نے اسے تبدیل كر کے عبداللہ رکھ دیا۔آپ کانب مندرجہ ذیل ہے،

'' عبدالله بن ابوقحا فه عثان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن كعب بن أوى بن عالب بن فبرالقريش (سنن كبرى١٠٩١٦)

شجره نسب جيدواسطول سے پيغيراسلام وللكا سے جاملا ہے۔ آپ كاشار قريش مكد كے سرداروں ميں ہوتا تھا كيونكه آپ اعلىٰ نسب اور والاحسب انسان عقے۔ آپ كے والدكراي كانام ابوقيا فدعثان ہے جو بعد ميں مشرف اسلام ہوئے ، والدہ محتر مدكانام ام الخير ملكي بنت صحر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو تمیں ، آپ كى كنيت ابو بكر ہے ، ابو بكر كامعنى باوليت والع، ابتداكرنے والے، پیش قدم رہے والے مسح كے وقت كى كے پاس جانے والے،آپ كوابو بكراس كئے كہاجاتا ہے كرآپ نے سب سے بہلے اسلام تبول کیا ، پھراس کے فروغ کے لئے پیش قدم رہے، آب می اعان کے چكدارستارے بيں جس سےايس تابناك دن كا آغاز ہواجو بميشدشام زوال مے محفوظ رےگا، بر، بیرو سے ہوتو مراد ہے کہ آب سب سے پہلے منزل مراد پر پہنچ ہیں، باكوره سے ہوتو مراد بيكة سي جراسلام كے شراول بيں ،ميكر سے ہوتو مراد بيہ كة ب موسم اسلام کی پہلی بارش ہیں۔آب سےمشہور لقب ہیں صدیق وعثیق مصدیق کامعنی ہے بہت زیادہ سے بولنے والا ، سے کا ساتھ دینے والا اور بمیشہ سے کی تصدیق کرنے والا ، آب نے معراج مصطفیٰ کی عظمتوں اور سطوتوں کی تصدیق فرمائی تو زبان نبوت نے آپ فرمایا کرتے تھے جیسا کہ اس حدیث مبارک میں موجود ہے،

واثبت احد فانما عليك نبي و صديق و شهيدان،

اے احد تھہر جا، تیرے سینے پر ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہیر جلوہ فر ماہیں ، (بخاری:۳۰:۳۳/۱۱،۱۶، ۱۲:۳۱، تر ندی ۲۲۴۰، مواعق محرقہ:۸۰، نسائی:۵/۳۳، ابوداود۲۱۲:۲)

يهال نبوت كے بعدصدافت كاذكر ہے تو معلوم ہواكہ حضور ني اكرم عظامكے فورأ بعد حضرت صديق اكبر رفظية بى خلافت ونيابت كےسب سے زيا دہ حقدار تھے، قرآن عليم ني بهي نبوت كے بعد صدافت كاذكركيا ب،فرمايا،﴿ انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين التدية انعام قرمايا نبيون اورصديقول اور شہیدوں اور نیک لوگوں پر ،حضرت علی المرتضے حظیانہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ کا لقب صديق آسان سے اتاراكيا ہے، (مجم كيرا:٥٥، تاريخ كبير بخارى ١٩٩١ماكمتدرك ١٥:٣) عتيق كامعنى بي آزاد ،حضور مخرصا وق والكالي في الله وعنيق من النار ابو بكر كا صديق فظيفه دوزخ كي آك سے آزادين، ايك روايت كالفاظين وانت عتيق الله من النارك لين آب دوزخ كي آك سالله ك آزادكرده بي، (مفكوة) اى ون ہے آپ کالقب عتیق مشہور ومعروف ہو گیا بنتیق عتق سے بھی ہے بعق کامعنی ہے حسن و جمال ، کو یا آپ کوشن و جمال کی بدولت مجمی عثیق کہا جا تا ہے۔ عثیق کامعنیٰ مہر بان ، شفیق اورسب سے بہتر بھی ہے، بیتمام اوصاف آپ کی ذات مقدسہ میں بدرجہ اتم موجود تصے۔اس راقم الحروف نے عرض کیا ہے

شفیق و مہر بان و مہ جبیں صدیق اکبر ہیں صحابہ کی صفول میں بہتریں صدیق اکبر ہیں جسے شایاں ہوئی مسند خلا فت اور امامت کی وہ محبو ب شہ دیں بالیقیں صدیق اکبر ہیں شب ہجرت کے راہی اور مزار وغار کے ساتھی رہ ایمان کے نور مبیں صدیق اکبر ہیں

حضرت سيدنا صديق اكبر فظي حضور سرور كائنات عظي سے زماندچا بلیت میں تقریباً دوسال جھوٹے تھے،آپ کے بین اور شاب کا عرصه بھی ان کے ساتھ بسر ہوا جواس حقیقت کی دلیل جلیل ہے کہ آپ زیانہ جاہلیت میں بھی اوصاف حسنہ اور اخلاق کریمہ سے مالا مال تنے ، آپ مشہور ومعروف تا جرتھے، (طبقات كبرئ ١٤٢:٣) آپ نے اپنا پہلا تجارتی سنرا تھارہ سال کی عربی حضور اقدی اللہ كى معيت ميں اختيار كيا، (دائر ومعارف اسلاميه بيان ابو بكر) آپ كى صداقت، امانت، سخاوت، غریبول کی اعانت اورمهمانول کی خدمت ، خاندانی شرافت اور زبان و دل کی دیانت بہت مشہورتھی ،آپ نے ساری زندگی کسی بت کی عبادت نبیس کی ، بھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا، کہیں بھی زنا کاری ، سودخوری ، قمار بازی اورڈا کہزانی کے مرتکب نہ ہوئے ، آپ تجارت کے ذریعے رزق طلال میں کوشاں رہتے ہتے اللہ تعالی نے آپ کو مال وافر عطافر مایا تھا جو تبول اسلام کے بعد پیغیر اسلام بھیا کے بیک اشارہ ابرو برقربان کردیا يروائ كوچراغ تو بلبل كويمول بس مدیق کے لئے ہے خدا کارسول بس

کفار مکہ حضور پینجبر ٹور وہ گھاگی امانت دویانت کے ساتھ ساتھ حضرت سید ناصدیق اکبر رفظ کی امانت ددیانت کے بھی معترف تھے، آپ قوم کے بوب اور قلوب کی تالیف کرنے دالے انسان تھے، (ازلة انحاسی، ۲۰) آپ دیات اور تاوان کے فیصلے کیا کرتے تھے، (ابینا) آپ کوایک رئیس قارہ رہیجہ بن رفیع المعروف بدائن الد غذیہ نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، '' آپ جیسا فیاض جسن سلوک کا مالک، مہمان نو از اور غریب برور انسان مکہ سے چلا جائے ، یہ مناسب نہیں، میں آپ کوایٹی پناہ میں لیتا ہوں' (بخاری): ۲۰۰۷)

آپ آغاز عمرے ہی رقیق القلب، سلیم الفطرت اور بلندنگاہ انسان تھے، اس

لئے جو نبی سے ایمان کا بدیدہ نمودار ہوااس کی روپہلی کر نیں اپنے قلب وضمیر میں اتار نے

کے لئے تیار ہو گئے، آپ کی عمر ارتمیں سال تھی ، آپ ملک شام گئے ہوئے تھے، دہاں

آپ نے ایک دلنشین خواب دیکھا کہ آسان کا مہتاب روش ان کی آغوش میں آگر اہے،
ایک راہب نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے قبول اسلام کی بشارت سنائی تو آپ فورا

عازم وطن ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر غلامی اختیار کی ، آپ نے ہر شم کے
لیت وحل ، حیل و ججت اور تا مل و تو قف کے بغیر اسلام قبول فرما یا ، لہذا اس امر پر تمام
موز عین و محققین کا انفاق ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مردآپ ہی ہیں۔

'' حصرت عبداللہ بن صین تمیں حقیق کے بنیر اسلام چیش کیا، اس نے اس میں شک ، تر دو
فرما یا، میں نے جس محفق پر بھی اسلام چیش کیا، اس نے اس میں شک ، تر دو
تر دونیس کیا ، البدتہ ابو بکر پر جب اسلام چیش کیا تو انہوں نے اس میں شک کو کی
تر دونیس کیا '' (اسدالغاب ۲۰۱۳)

خود حفرت سیدنا صدیق اکبر طفیه کابیان ہے کہ میں ایک مبعوث ہونے والے بیغیبر کے متعلق کچھ نہ کچھ متنار ہتاتھا، میں نے حضرت ورقہ بن نوفل سے پوچھاتو انہوں نے بتایا کہ وہ بیغیبر عرب کے متوسط نسب سے مبعوث ہوگا، جھے متوسط نسب کاعلم تقااس لئے جب حضور نبی اکرم وی نے اعلان بعث فرمایا تو میں ایمان لے آیا اور آپ کی تقدیق کی ، آپ فرماتے ہیں ، جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے اسلام قبول کی تقدیق کی ، آپ فرماتے ہیں ، جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے اسلام قبول کی تو میرے اسلام قبول کی تو میرے اسلام قبول کی تعدیق حیدو کرنے پر پوری وادی مکہ میں رسول اللہ وی اکبر طفی نے تبول اسلام کے بعد تو حیدو میں میں اسلام کے بعد تو حیدو میں برکھ کی اور مال واسباب کے بندھن توڑ دیے ، آپ کی تبلیغ دین کی بدولت جان ہیں برکھ کی اور مال واسباب کے بندھن توڑ دیے ، آپ کی تبلیغ دین کی بدولت

حضرت عثمان عنى ،حضرت سعدين ابي وقاص ،حضرت طلحه بن عبيد الله،حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رفی جیسے عظیم افراد قریش نے اسلام قبول کیا ، کفار مکہ مسلمان غلاموں کوشدید تکالیف ومصائب سے دو جار کرتے تھے، آپ نے ان غلاموں كے عوض مال خرج كر كے ان كو كفار مكد كے چنگل سے آزادكر ايا ، ان غلاموں ميں حضرت بلال حبثی ،حضرت عامر بن فبیر ه ،حضرت ابو میس ،حضرت زنیره ،حضرت نهدیه ، دختر نهدىياور حضرت كنيز وفي كاساكرامي بمي شامل بين ،آپ سرعام قرآن ياك كى تلاوت فرماتے اور حضور اقدس بھھاکا ذکر خیر کرتے ہے، اس عمل کی یاداش میں ایک مرتبر آپ کو مار مارکرلہولہان بھی کردیا گیا حی کہ آپ ہے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو سب سے پہلے حضوراقدس والله كاكيامال المسروريافت كياكمير المحبوب كاكيامال الم

جان ہے عشق مصطفے روز فزوں کرے خدا جس كو مودردكام انازدواا شائع كيول

آب نے اپنے کھر کے قریب ایک مجاتم پر فرمائی جس میں عبادت و تلاوت سے شاد کام ہوتے تھے۔ آپ سفر وحصر ، نشست ویر خاست ، امن وجدال غرضیکہ ہرموقع اور ہرمقام پرحضوراقدس واللے اے ہمراور نے نیاس کے آپ کی ذات بھی کفار مکہ کے ظلم وستم کے نشانے پر تھی ، نبوت کے چھٹے سال آپ نے جرت مبشہ کا ارادہ کیا اور یا نچویں منزل تک سفر بھی کے کیا محراین الدغنہ کے اصرار پروایس لوث آئے ،اس نے آب کواٹی پناہ میں لے لیاء آپ پھر بھی تبلیغ اسلام سے یا زندا کے تو این الدغنہ نے کہا كرآب ميرى شرط كى يابندى تبيل كرت ،اس لئے ميں آب كى حفاظت كا ذمه والي ليتا ہوں ، اس پر حضرت سید تا صدیق اکبر طبی نے جواب دیا، میں تمہاری دی ہوئی حفاظت والبس كرتا مول كيونكه مين الله كي حفاظت يرمطمنن مول ، ( بخاري ١٠٠١)

کفار مکہ نے حضور تا جدار انبیا بمجبوب کبریا ﷺ کوشعب ابی طالب کے زہرہ گداز ماحول میں محصور کر دیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ نے آپ اور آپ کے فاندان کی ہمکن امداد کی ،حضرت ابوسعید خدر کا ﷺ سے روایت ہے،

رسول الله والمسلم المسانول على محده يرسب سن المناس على بصحبته وماله ابو بكر فه تمام انسانول على محده يرسب سن المالوه صحبت اوروولت كل ظ ساحسان كرف والا ابو بكر صديق من (مكلوة باب منا تب الى بكر حدرت ابو بريره فلي الله من الماله و ما نفعنى ما ل احد مانفعنى مال ابى بكر فه مجمع كى وولت في اتنافا كده شد يا جتنا ابو بكر صديق فلي وولت في اتنافا كده شد يا جتنا ابو بكر مديق فلي وولت في الكروديا، (تردى، ابن ابد)

حفرت سیدنا صدیق اکبر میں ہمدوقت شع نبوت پر قربان ہونے کے لئے

پروانے کی طرح بے قرار رہتے تھے، کمہ کے سنگدل لوگ مجبوب فدا پھی پر تکلیفوں،
ایڈ ارسانیوں کے پہاڑتو ڑتے، کا نئے بچھاتے، راستے میں کنوئیں کھودتے، ساحر، شاعر
اور مجنول جیسے دکیک الفاظ کے ساتھ پرا پگنڈہ کرتے اور پھروں کی بارش برساتے تھے،
اور مجنول جیسے دکیک الفاظ کے ساتھ پرا پگنڈہ کرون میں جا در کا پھندہ ڈال کر گا کھونٹے کی
کوشش کرتے اور بھی جسم مقدس پر نجاست ڈالے تھے، اس وحشت ناک دور میں آپ
کوشش کرتے اور بھی جسم مقدس پر نجاست ڈالے تھے، اس وحشت ناک دور میں آپ
تی حضورا قدس کی ایک دوایت ہے،

''ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سنگدل کا فر عقبہ بن الی معیط نے آپ علی الی کے گلے میں چا در کا پھندہ ڈال کراس زور عقبہ بن الی معیط نے آپ علی کے گلے میں چا در کا پھندہ ڈال کراس زور سے کھنچا کہ آپ کا دم گھنے لگا، چنانچہ بیمنظرد کھے کر حضرت ابو بکر رفظ ہے کہ تقرار ہوکر دوڑ پڑے اور عقبہ بن الی معیط کو دھ کا دے کر دفع کیا اور بیفر مایا، کیا قرار ہوکر دوڑ پڑے اور عقبہ بن الی معیط کو دھ کا دے کر دفع کیا اور بیفر مایا، کیا

AB

تم لوگ ایسے آدمی کوئل کرتے ہوجو پہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے،اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق میں نے نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی، (زرقانی ۱۲۵۲، بخاری ۱۳۳۰، میرت المصطفی میں ۹۲)

> کرول ترے نام پیجال فدانہ بس ایک جان دوجہاں فدا دوجہاں سے بھی نہیں جی بحرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

غار توریس کیا ہوا، حضرت امام زرقانی علیدار مراکعتے ہیں، حضرت سید تا صدیق اکبر حفظت ہیں، حضرت سید تا صدیق اکبر حفظت ہیں۔ حضرت سید تا حدیث کے اور انجی طرح عاری صفائی کی اور اپنے بدن کے کیڑے بھاڑ کو غار کے تمام سوراخوں کو بند کردیا، پھر حضورا کرم علی عارکے تمام سوراخوں کو بند کردیا، پھر حضورا کرم علی عارک اندر تشریف نے گئے اور آپ کی گودیس اپنا سرمیارک دکھ کرسو گئے، آپ نے ایک سوراخ کو تشریف نے گئے اور آپ کی گودیس اپنا سرمیارک دکھ کرسو گئے، آپ نے ایک سوراخ کو

ا بنی ویرسی سے بند کررکھا تھا جس سے ایک زہر ملے سانپ نے باربار آپ کے پاؤں کو كانا،آپ نے ياؤں نوبٹايا كەحضور رحمت دوعالم بھلاكے خواب راحت مين خلل ندير جائے۔شدت تم سے آپ کے آنبوؤل کے چند قطرے دخسار مصطفیٰ پر پڑے تووہ بیدار ہو مختے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا، عرض کی ایار سول اللہ مجھے سانب نے کا ث لیا ہے، بیان کر حضورا قدس عِظْفًا نے زخم پر اپنالعاب وہن لگایا جس سے در دختم ہوگیا، غار تورکے قیام کے دوران آپ کے جوال سال فرزند ، صاحبز ادی اسا واور غلام عامر بن فہیر وسلسل خدمت کے لئے آتے جاتے رہے، (زرقانی علی المواہب ا:۳۳۹) اس عرصے میں کفار مکہ بھی آپ کی تلاش میں تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کی اطراف وجوانب کا کوشہ کوشہ جھان مارا يهان تك كه تلاش كرت كرت غارثورتك بين كنداس وقت غارثور كردواز ير حفاظت البی کا پہرہ لگا ہوا تھا ، دروازے برمکٹری نے جالا تان رکھا تھا اور کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے، بیمنظر دیکھ کر کفار کمہ کہنے لگے، اگر کوئی انسان اس غار میں داخل ہوتا تو میہ جالا برقر ارندرہتا اور کیوتری انٹرے نددیتی ،ادھر کفار مکہ کے قدموں کی آہٹ س كرحضرت سيدنا صديق اكبر والمنظمة ناك بو كئة اورع ض كرنے لكے، يارسول الله! اب ہمارے دشمن اسقدر قریب آ میے ہیں کہ اگروہ جھک کردیکھیں تو ہمیں تلاش کرلیں ے، آپ نے فرمایا، ﴿لا تدون ان الله معنا ﴾ مت تجمراؤ، الله بماته به، اس کے بعداللہ تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر طفی اسکون نازل فرما دیا اوروه بالكل بخوف مو محتے حضرت حسان بن ثابت و الله نے كيا خوب فرمايا ہے۔ وثبانسي اثنين فسي البغمار المنيف وقد طباف البعيد وبيه از صباعد البجيلا وكان حب رسول الله قدعلموا

من التخيلا ثيق لم يعدل بنه بدلا ترجمہ: جب وہ دونوں بلندمر تنبه غار میں تنھے کہ دشمن ان کے اردگر د چکر لگا ر ہاتھا ، ابو بررسول اللہ ﷺ کے محبوب تھے ، تمام محلوق جانت ہے کہ آپ نے ان کے برابر کی کومقام ہیں دیا ہے، (زرقانی علی المواہب ۲۲۷) تین دن گزر مے تو کم رہے الاول دوشنبے کروز عارثور سے باہر نکے اور ساحل سمندر كے غيرمعروف راستول پرسفر كا آغاز فرمايا ،عبدالله بن اربقظ اور عامر بن فہیر ہ بھی ان کے ہمسفر بن محتے ،عبداللہ بن اربقظ کوراستے کی شناخت کیلئے کرائے پر ساتھ لیا گیا تھا، حضرت سیدنا ابو برصد لی رہے ہے ایکے سفر کا حال خود بیان فرمایا ہے، " جم رات کے اعرفیرے علی رواندہوئے اور ایک رات اور ایک دان جلتے رہے بھی کہ دو پہر کا وقت ہو گیا ، میں نظر اٹھا کرکوئی سائے کی جکہ و يكف لكا \_ اجا كك بيس في ايك چنان كود يكمااس ير يحدماني تما من في اس کورسول اللہ واللہ علی کے لئے صاف کیا اور اس برایک پوشین بچیا دی پھر میں نے کہا، یارسول اللہ! اس برلیٹ جائے، پھر میں نے نکل کرد یکھا کہ كوئى ، ہميں ڈھونڈ تو تبيں رہا، ميں نے أيك بكرياں چانے والا و يكھا، اور

یں سے بہا، یارسوں اللہ اس پر بیٹ جاسے ، پر سن سے حاس رویما کہ کوئی ، ہمیں ڈھویڈ تو نہیں رہا ، یس نے ایک بحریاں چرانے والا ویکھا ، اور اس سے بوچھاتم کس کی بحریاں چرارہے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دمی کا نام بتایا جس کو یس نے پہچان لیا ، یس نے اس سے بوچھا کہ تہاری بحر بول میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں! یس نے اس کو بوچھا کہ جھاکو محدودہ کے ، اس نے کہا ہاں! یس نے اس کو بوچھا کہ جھاکو دوخبار سے ماف کر دراس نے دودھ تکالا ، یس نے اس کو ایک بیا نے میں ڈال سے صاف کر دراس نے دودھ تکالا ، یس نے اس کو ایک بیا نے میں ڈال کر یائی ملاکر شنڈا کیا ، پھر میں دودھ لے کر دسول اللہ کھنے کے یاس گیا ، اس

وقت آب بيدار موسيح تنع من نے كماء يارسول الله والله والله عيج ، آپ نے اتنا دودھ پیاحی کہ میں راضی ہوگیا، میں نے کہا، کہ اب ہمیں چانا، چاہئے، پھر ہم چل پڑے اور لوگ نمارے پیچیے آرہے تھے سراقہ بن مالک بن جعتم کے سواجو گھوڑ سوار تھا کوئی ہم تک تبیل پہنچے سکا، میں نے کہا، یارسول الله!اس نے تو ہمیں آلیاء آپ نے فرمایا عم نہ کرواللہ ہمارے ساتھ ہے، جب وه دو تین نیزے کی مقدار رو گیا تو میں رونے لگا، آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اٹی وجہ سے بیس آب کی وجہ سے رور ہا ہول ، رسول الله الله الله الله الله الله الك كے خلاف وعا كى تو اس كا كھوڑا پيٺ تك اس سخت زمين مي ومنس كمياء وه كمني لكاء المع والنظامين خوب جانيا موں کہ بیآ ب کامل ہے،آب دعا کریں کداند جھے اس سے نجات دے، میں آپ کے پیچھے آنے والول کو اندھا کردول گاء آپ میرے بہ تیراور كمان كيل عنقريب آب كامير اونؤل اوربكريول سے كزر موكا۔ ان میں سے آپ ای ضرورت کے مطابق لے لیں ، آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت جیس ہے، پھرآب نے دعافر مائی تو وہ زمین سے نکل آیا اور اسية ساتميول كى لمرف لوث كمياء بهم اليي منزل كى طرف روانه بوئے كهديد منوره في محتر (الدانوابه ١١١٠)

سفر ہجرت میں قدم قدم پر حضرت مدین اکبر ظیفی کی جاں ناری ، وفا شعاری ، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کا ثبوت ملتا ہے ، اس سفر میں اللہ تعالی نے آپ کو شعاری ، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کا ثبوت ملتا ہے ، اس سفر میں اللہ تعالی نے آپ کا این عما حب فاص قرار دیا ، جو ﴿اذیقول لصاحبه ﴾ کے قرآنی الفاظ سے فلا ہر ہے ، حضرت امام آلوی علی الرحم فرماتے ہیں ، ابن عما کرنے حضرت علی الفاظ سے فلا ہر ہے ، حضرت امام آلوی علی الرحم فرماتے ہیں ، ابن عما کرنے حضرت علی

الرتض فظاله سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی غرمت کی ہےجبکہ حضرت ابو بکرصد ای اعظیم کی عظمت بیان فرمائی ہے، (روح المعانی) (لصاحبه) سے مرادآ ب ہیں جس طرح ﴿الدی اسری بعبد ہ ﴾ میں اجبد ہ 'سے مرادمجوب خدا احمد مجتلے عظامین اس لئے علافر ماتے میں کہ جس نے بھی حضرت ابو برصد بق عظام کی صحابیت کا انکار کیاوہ کا فرہے کیونکہ بیرکلام اللہ سے تابت ہے۔ پرمعلوم ہوا کہ آپ کوائی جان کی فکرنبیں ، ذات رسول کی فکرتمی ، سیکمال درجہ کی محبت ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جال اس یہ دے کے اور حفظ جال می جان فروض غرر کی ہے ابت ہوا کہ جملہ فرائض ، فروع ہیں امل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے آب كاسارا فائدان بحى رسول فداول كافدمت واطاعت يس مركرم رباء کویابیسعادت از لی آب کے حصیص آئی جس برتمام کا نات نجماور کی ماسکتی ہے۔ حضوراتدی اللے کے بعدتمام محابہ کرام کی تکا ہوں کا مرکز مدینه منوره میں حضرت مدیق اکبر رفظی کارخ انورتماء آپ مدینه منوره میں میں رسول مرم والكاكرم والكاكر مسب سے زیادہ قریب اور سب سے بردھ كر حبیب ستے معربوى كالقير

وتشكيل مين آب كامال خرج بهواءغز دوبدر مين مقاظت مصطفي يرمعمور بوية بغزوه احديين جب الرائى في شدت اختيار كي تو آب يرواندوار مع رسالت كاطواف كرت رب اوربال برابر بھی چھے ندہے، واقعہ افک میں آپ اور آپ کے خاندان کا بہت برداامتحان تھا، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کی حلاوت بڑھتی چلی می اللہ تعالی نے ان کا ذکر قرآن ياك كي سورة نور مين نازل فرمايا اوران كوي او لو الفضل كاليعنى فضليت واللوك قرارويا

، غزوہ خندق میں بھی آپ رسول اللہ وہ کے ہمر کا ب سے پائج ہجری میں آپ کی صاحبز اوی حضرت عائشہ صدیقہ در نی اللہ علیاں ساری است محمہ بیری تعمہ جیسی تعمت اور رخصت عطا ہوئی و آھے میں حدید ہے مقام پراہل ایمان کا ایک اور امتحان لیا گیا ، جب رسول اللہ وہ کے ماتھان شرائط پرسلح فرمائی جن میں بظاہر کفار مکہ کے ساتھان شرائط پر سہت صدمہ ہواتو آپ نے انہیں سمجھایا . فاکدہ تھا۔ حضرت عمر فاروق دی ہے کہ کوان شرائط پر بہت صدمہ ہواتو آپ نے انہیں سمجھایا ، اے عمر! وہ اللہ تعالی کے رسول ہیں ، وہ جو پکھ کرتے ہیں اللہ تعالی کے تھم سے کرتے ہیں ، وہ جو پکھ کرتے ہیں اللہ تعالی کے تھم سے کرتے ہیں ، وہ جو پکھ کرتے ہیں اللہ تعالی کے تھم سے کرتے ہیں ، وہ جو پکھ کرتے ہیں اللہ تعالی کے تھم سے کرتے ہیں ، وہ جو پکھ کرتے ہیں اللہ تعالی کی نافر مائی نہیں کرتے اور اللہ تعالی ان کا مدوکار ہے ، ضدا کی تم یقینا وہ حق پر ہیں لہذا تم ان کی رکا ب تھا ہے رہوں (برت این مثام سے رہوں)

رسول کوچھوڑ آیا ہوں ، اس غزوہ میں اور بھی معابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جن میں حضرت عمر فاروق ، حضرت عثال غنی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے اسا کرامی نہایت نمایاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر منظ کو جے کی قیادت کیلئے بھی منتخب فر مایا گیا ، جمتہ الوداع کے موقع پر بھی آپ حضورا قدس منظ کے ساتھ ساتھ مناتھ نے ،

جس مجوب اقدس المصطفى برثابت قدمى جس مجوب اقدس القطاك المرى دندگى برثابت قدمى بركانتي الزياس كوممال با كمال كاوتت بھی آگیا،حضوراقدس اللے نے آخری ایام میں آپ کو کم دیا کہ مسلی نبوت پر کھڑے ہو كرامامت كفرائض مرانجام دين مير حضور فخركا ئنات عظفا كاعظيم الثان كارنامه كه ہزاروں خداؤل كے سامنے جھكنے والى پیٹانیوں كوخدائے واحد کے حضور جھكا دیا، ب ایک ایباعالمکیرانقلاب تفاجس نے رفتہ رفتہ اس عالم آب وکل کے کوشے کو شے میں انکرائیاں لینا شروع کر دیں اور ساری دنیا انتدا کبر کے دار بانغوں سے معمور ہوگی، حضرت سيدنا صديق اكبر فظائمة في حضوراقدس والكلك حيات مباركه مي سترونمازي يرهائين، تمام محابد كرام في آب كى المحت يراتفاق كيا، بالأفراب والكافر الصلوة، ماملكت ايما نكم اور الرفيق الاعلى كالمات آلاية موئة واوآ فرت ير كامزن بوكي توغلامان درك دردوالم كى حالت ديدنى تقى ، ظاهر ب كدان عاشقان رسول برجان عالم عظ كرائى فراق كاكتناروح فرسااوركس قدرجانكاه مدمه عظيم موا موكا ، جليل القدر محاب كرام بلامبالغدموش وحواس كمو بينعي، ان كى عقليل كم موكنس، آوازیں بند ہو تئیں اور دواس قدر مخبوط الحواس ہو سے کہان کے لئے بیسوچنا بھی مشکل ہوگیا کہ وہ کیا کہیں اور کیا کریں ،حضرت عثان غی طبیعیدیراییا سکتہ طاری ہوگیا کہ وہ ادھر ادھر بھا کے بھاکے پھرتے تھے مگر کسی ہے نہ چھے کہتے تھے نہ کس سے چھے سنتے تھے،

يرامدية اكبري في

حضرت على رضى الله عنه أرنج وملال ميس عثر هال بهوكراس طرح بيندر يسه كدان ميس المصنے بیضے اور جلنے پھرنے کی سکت ندرہی ،حضرت عبداللدین انیس میں کا انگیا کے قلب برابیا دھے کا لكاكهوه اس صدمه كوبرداشت نه كرسكاوران كابارث قبل بوكيا ،حضرت عمر طفية اس قد ہوش وحواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تکوار مینے لی اور نگی تکوار لے کرمدینہ کی کلیوں میں ادھر ادهرا تے جاتے متعاور میر کہتے متعے کہ اگر کسی نے میرکہا کہرسول اللہ واللہ وفات ہوگئ تو میں اس تکوار ہے اس کی گردن اڑا دوں گا، (سرے مطنیٰ:۳۳۳) اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رہے ہے کوئز بیت اور استقامت کا وہ جو ہرعطافر مایاجس نے امت کی سنی کونڈ رطو فان ہونے سے بچالیا۔ سے بخاری شریف میں روایت ہے، "حعرت الوكر والمنظيمات محور برسوار موكر سي سا سا اوكى س كوكى بات ندكى ندى اسيد مع حضرت عائشه والكار تجر على على محك اور حضوراقدس وهلك كرخ انورسے ميا در مثاكرآب ير جھكے اورآب كى دونوں المحول کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ الى حيات اوروفات دونول مالتول من ياكيزه رئيم ميرے مال باب آب يرفدابون مركز خدادندتعالى آب يردوموتون كوجع نبيل فرمائ كاءآب كى جو موت لکسی ہوئی تھی آب اس موت کے ساتھ وفات یا محتے ، اس کے بعد حضرت ابو بكر صديق عظيه معدين تشريف لائے تواس وقت حضرت عمر نظاید لوگوں کے سامنے تقریر کررہے تھے، آپ نے فرمایا کداے عمر! بیٹھ جاؤ ، حضرت عمر نظافی نے بیٹھنے ہے اٹکار کردیا تو حضرت ابو بکر نظافیہ نے آئیں جھوڑ دیااورخودلوکوں کومتوجہ کرنے کے لئے خطید بیناشروع کردیا، آپ نے فرمایا، جو من سے معزت محم مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا (وہ جان

marfat.com

Marfat.com

لے ) کہ ان کا دصال ہوگیا ہے اور جو تخص خدا کی عبادت کرتا تھا تو خدازندہ ہے، دہ کھی نہیں مرے گا، پھراس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خفی نے نورہ آل عمران کی ہے آیت تلاوت فرمائی، خور صامحد الارسول ۔۔۔۔ پہلے اور تحر وقت اللہ توالیک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکو کیا اگر وہ انقال فرما جا کی رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکو کیا اگر وہ اللہ وہ انتقال فرما جا کی رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہو بھا تھا کہ وہ انتقال فرما جا کی رسول ہیں مان سے پہلے بہت سے رسول ہو جو اللے وہ انتقال فرما جا کی رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہو تا تھا کہ وہ اللہ تعلق اللہ کوئی نقصان نہ کرے گا، اور عنقر یب اللہ شکر اوا کرنے والوں کو تو اب وے گا، حضر سے عبد اللہ بن عباس خفی ہے ہیں کہ حضر سے ابو بکر حقول ہو تا تھا کہ گویا کوئی اس آ بت کو جا نا ابو بکر حقول ہو تا تھا کہ گویا کوئی اس آ بت کو جا نا کہ در تھا، ان سے من کر ہر مخص اس آ بت کو ہر شے ذکا '' (بخاری): ۱۹۱۷)

كه نبي كواس جكدون كياجا تاب جس جكدوه فوت بهوتاب، (تاريخ الخلفا :٢١) كويا آب كى فراست اور معامله بهمی کی عادت اس نا زک موقع پر بھی صحابہ کر ام کی راہنما کی کیلئے مشعل راه بن گئی۔حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ فرماتے ہیں ، اس حدیث مبارک کو س كرلوكول في حضور اقدى والكلاك فيهوف كوا تفايا اور جمره عائشه من آب كامزار مقدس تیار کردیا ای میں آپ مدفون ہوئے ، (ابن ماجہ:۱۱۸)

آپ اللے کا جنازہ تیار ہواتولوگ تماز جنازہ کے لئے ٹوٹ پڑے، پہلے مردول نے پھر مورتول نے ، پھر بچول نے نماز جناز ویڑھی ، جناز و مبارکہ جمرہ کے اندر بى تقاء بارى بارى سے تعور بے تعور بے لوگ اندرجاتے تھے اور نماز پڑھ کر جلے آتے تھے ليكن كوتى امام شدتها، (ابن جامد:١١٨)

ال دوران حضور اقدس عظم كي خلافت ونيابت كا خلافت رسول كاعزاز متله بهت نازك تفاء حضرت سيدنا ابو برصدين وفظها

بى اس كے زيا دہ حقدار سے ، كيونكه آب كونما زاور جج جيسى اہم عبا دات ميں قيا دت اور المامت كاشرف حاصل موچكا تفاءاب ضروري تفاكر فوراآب جيد بلندم تبت انسان كواس كالعظيم كے لئے منتخب كرديا جاتا، كيونكه مدينه منوره ميں منافقين كى جماعت ريشه دو انيول میں معروف تھی اور اس کے باہر طرح طرح کے فتنے سرا تھارے تھے، اس نازک موقع پر حضرت عمر فاروق طفی کے سب سے پہلے آپ کی بیعت کی اور ان کو دیکھتے ہی تمام انصاراورمها جرین بیعت کرنے کے حضرت عائشہ طفای ایک روایت میں آپ کی خلافت ونیابت کاواضح تکم موجود ہے، رسول اللہ وظاف نے فرمایا ہ

« اے عائشہاہے باب ابو براور بھائی کومیرے یاس بلاؤتا کہ

میں ان کے متعلق ایک کمتوب لکھ دوں ، کیونکہ جھے یے خوف ہے کہ کوئی تمنا کے الاسے کا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اور کہنے والا کے گا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اور اللہ نتعالی اور تمام مسلمان ابو بکر کے سوا ہرا کی خلافت کا انکار کر دیں ہے ، اللہ نتعالی اور تمام مسلمان ابو بکر کے سوا ہرا کیک خلافت کا انکار کر دیں ہے ، (مسلم کتاب نضائل السحاب)

حضرت امام یکی نووی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ اس صدیف ہیں حضرت ابو بر صفح الله خطائی الله علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ اس صدیف ہیں حضرت ابو بر صفح الله علیہ الله وظافی الله وظافی الله وظافی الله وظافی الله وظافی کے اللہ حضرت علی مظافی کے خلافت کے متعلق کھوانا چاہتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ بیس بلکہ حضرت ابو بکر مظافی کی خلافت کے متعلق کھوانا چاہتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ بیس بلکہ حضرت ابو بکر مظافی کی خلافت کے متعلق کھوانا چاہتے تھے اور اس کی ولیل بیرصدیث ہے، (ٹرئ سلم سعیدی ۱۹۵۹) مطاب مطاب حضرت علی الرتعنی مظافی کے بیس کے متعلق کی ویکر تمام صحاب محضرت علی الرتعنی مظافی کے باتھ پر بیعت فرمانا کی خلافت کے اہم مددگار ثابت ہوئے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ

﴿ فسنظرت فی امری فا ذا طاعتی قد مبقت بیعتی واذا المبثاق فی عندی لغیری که میں فرائی است کرتا، فی عندی لغیری که میں فرائی است کرتا، میرے بیعت لینے سے بہلے ہے اور میری کرون میں دوسرے کی بیعت کرنے کا پخت مید ہے (نج البلاغدالا)

اس کی شرح میں ابن افی الحدید نے لکھا ہے کہ بیکلام، کلام سابق ہے منفصل ہے۔ اس میں آپ نے رسول اللہ وقات کے بعد کا حال بیان کیا ہے، وہ بیک ہے۔ اس میں آپ نے رسول اللہ وقات کے بعد کا حال بیان کیا ہے، وہ بیک آپ سے عہد لیا گیا تھا کہ خلافت کے حصول میں جمکز انہ کریں اور مطالبہ ہے بازر ہیں،

﴿ فد سفت بیعتی ﴾ کامطلب یہ کدسول اللہ وہ کا مطلب یہ ہے کہ دسول اللہ وہ کا کا عت مجھ پرواجب ہوادرآ ب کے علم کی اطاعت کرنا میر نے قوم سے بیعت لینے پرمقدم ہے، لہذا میر بیعت نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم وہ کے بیعت کرنے کا تھم دیا ہے، ﴿ واذا المیثاق فی عنقی ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ دسول اللہ وہ کے جھے سے عہد لیا ہے کہ میں بحث اور جھڑانہ کروں، اس لئے آپ کے تھم سے تجاوز کرنا یا آپ کی ممانعت کی مخالفت کرنا میرے لئے جا تر نہیں ہے۔ (شرح نج البلاغة: ۲۹۵) حضرت امام مانعت کی مخالفت کرنا میرے لئے جا تر نہیں ہے۔ (شرح نج البلاغة: ۲۹۵) حضرت امام عالم نیٹا پوری علیہ الرحمہ نے روایت قبل کی ہے ؟

و معرت الوسعد خدرى عظيه بيان كرتي بي كه جب رسول الله والله وفات ہوگئ تو انصار کے خطبا کمڑے ہو مختے اوران میں سے ایک صحف نیکہا' اے جماعت مہاجرین ، رسول اللہ عظی جب تم میں سے سی محض کوحا کم بناتے تو اس کے ساتھ ہمارے ایک آ دمی کو بھی جا کم بناتے ہو ہمارا خیال ہے کہاس خلافت کے لئے بھی دو محض مقرر کئے جائیں ،ایک ہم میں سے ہو ادرایک تم میں ہے، مجرانصار کے سب خطیبوں نے ای طرح کہنا شروع کر دیا، اس وقت حضرت زیدین عابت طفینه نے کھڑے ہو کر کہا ، رسول الدولي الدولي من سي من المرام محمم مهاجرين من سي مونا ما بخاور ہماں کی نفرت کریں ہے جس طرح ہم رسول اللہ بھا کے انسار ہے، حضرت ابو بكر فظفيندنے كھڑ ہے ہوكركہا، اے جماعت انصار الله تعالى تم كو جزائے خیرد ے اور تھارے قائل کو ثابت قدم رکھے، اگرتم اس کے علاوہ اور كوئى فيمله كرتے تو ہم اس كوقبول نه كرتے ، پھر حضرت زيد بن عابت عظام نے حضرت ابو بکر نظیم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیمھارے صاحب ہیں ،ان سے

بیعت کرلو، پھرسب نے بیعت کرلی، جب حضرت ابو بکر عظیمان مربر بینے محے تو آپ نے لوگول کی طرف دیکھا، حضرت علی طفی نظرتیں آئے، آپ نے ان کے متعلق دریافت کیا، انصار میں ہے کھے لوگ حضرت علی طافختہ کو بلاکر لائے، حضرت ابو بر رفظی نے کہا، اے رسول اللہ اللہ عظامے م زاداور ایاد کیا آب مسلمانوں کے اتحاد کوتوڑ تاجا ہتے ہیں،حضرت علی ضفیہ نے کہا،اے رسول الله على كالمنامة نهرين اسوآب في بيعت كرلى المرآب نے ویکھا کہ حضرت زبیر بن عوام حقیقیہ بھی نہیں ہیں ،ان کے متعلق دریافت کیا، پھرلوگ ان کولائے تو آپ نے فرمایا، اے رسول اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ پھوپھی زاد اور مدد گار کیا آپ مسلمانوں کی جعیت کوتو ژنا جاہتے ہیں ، حضرت زبير عظيف كها، الدول الدو دونوں نے بیعت کی سیر صدیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط کے مطابق سی ہے اور انہوں نے اس کوروایت بیس کیا، (اسررک ۱:۲ ، شرع سلم میدی ۲۵۲:۵) شيعه حضرات اورابل سنت وجماعت كمتندحوالول معلوم مواكه حضرت على الرتضى هفظته في معرمد يق فظينه كوفليغه بالصل سليم كيااور فورا باقي محابه كرام ك ساتھ ل کران کی بیعت کر لی تیز آپ خلیفه اول کے معاون و مد گار بن مجئے تھے، حضرت المام حسن عظيمة في بيان كيا كه حضرت على المرتضى عظيمة كافرمان ب، بم في خلافت ك متعلق غوركيا، بس بم نے بيديكها كه بي اكرم والكانے خصرت ابو بكر صديق عظينا كونماز ميں مقدم كياتها، بم إنى دنياكمعاط الماسخف عدامني بوكة جسفن بررسول الدين بهارے دین کے معاملے میں راضی تنظ (طبقات کبریٰ۱۸۳:۳) حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے جوحضرت معمر کے حوالے ہے آپ کی بیعت میں چھوماہ کی تاخیر والی روایت تقل

کی ہے کہ وہ حضرت امام زہری کا قول ہے اور غیر متصل ہے، اس لئے جمت نہیں، اس کے مقابط میں مند رجہ بالا ولائل زیا وہ صحیح اور مضبوط ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رہے ہیں۔ کے خلوص ولئے ہیں۔ کے حسین ترجمان ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رہے ہیں۔ کے خلوص کی خلافت کی تعریف فرمات رہے، چنا نچہ جنگ جمل کے موقع پر فرمایا، ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے خلافت کو صحور پر قائم فرمایا اور خود بھی راہ راست پرگامزن رہے، بمر پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے جمی خلافت کو درست رکھا اور خود بھی راہ راست پرگامزن رہے، جمال تک رحمت بوانہوں نے بھی خلافت کو درست رکھا اور خود بھی راہ راست پرگامزن رہے، جمال تک رحمت بوانہوں نے بھی خلافت کو درست رکھا اور خود بھی راہ راست پرگامزن رہے، جمال تک

"اسلام كاعتبار ي سب سي الفلل اور الله اوراس كرسول كي خيرخواي ميں سب سے بہتر خليفه ابو بكر صديق عَيْجَة عَنه ، اور ان كے خليفه عمر فاروق عَيْجَة عَنه ، مجھے فتم ہے (الله کی) کماسلام میں ان دونوں کاعظیم رتبہے، ان کے دصال کے بعد اسلام ير بهت سخت دورآيا ، الله ان دونول يردم فرمائ اورانبيس ان كاعمال كابهترين اجرعطا فرمائے، (ابن میم شرح نیج البلاند ۳۱۳۱۳) اس امریرتمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ حضرت علی الرفضى المرفقية حمدين المنافية كي يحينمازي اداكرت رب، اى طرح حفرت عمرفاروق اور مضرت عمان غن والله كي يحيي على اداكرت رب جواس بات كى دليل ب كرير تينول ظفايري عن اكريري نهوت وآب ضروران كفلاف جهادكاري بم بدند كرتے جس طرح بعد ميں ان كے لخت جكر حضرت امام حسين رضى الله عنه، نے يزيد عديد كے خلاف بلندكيا تھا، يعظيم لوگ بإطل كے سامنے جھكنے والے ہيں تھے، سينة تان أ كفرے ہوجانے والے تھے البداان كاكى كے پیچھے نماز اواكر تااس كے برتن ہونے كى دليل ہے اور كى كے مقاليا بين آجانا اس كے بالل ہونے كا شوت ہے ، شاه مردال شيريز دال قوت يرورد كار لافتي الاعلى لاسيف الا ذوالفقا

marfat.com

Marfat.com

اولین خطبہ خلافت صحیح بخاری شریف میں آپ کا اولین خطبہ خلافت درن ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد ارشاد فر مایا۔

"ا اے لوگو واللہ جھے ہرگز امارت کی خواہش نہمی اور نہ بھی میں نے ظاہریا پوشیدہ اس کے لئے دعا کی تھی ،البتہ جھ کو میخوف ہوا کہ کوئی فتنہ اٹھ کھڑ اہو ،اس لئے اس بوجھ کواٹھانے کے لئے تیار ہوگیا، مجھے خلافت میں کوئی راحت نہیں بلکہ مجھ پر ایسا بوجفال دیا گیاہے جس کے برداشت کرنے کی میں اسے اندر سکت نہیں یا تا اور میں خدانعالی کی امداد کے بغیراس فرض کوسرانجام بیس دے سکتا، کاش آج میری جگدکوئی ایسا تخف ہوتا جواس بو جھ کوانٹانے کی جمعہ سے زیادہ طاقت رکھتا، لوگو! جمعے تہاراامیر بنایا سميا ہے حالانكه ميں تم سے بہتر نيس مول ، اگر اچما كام كروں تو ميرى مددكرواور اكر غلطى كرون تواس كى اصلاح كردو بصدق امانت اوركذب خيانت معيم بتم ميس جوكمزور ہےوہ ميرے كے قوى ہے جب تك من اس كاحق ندولا دوں اوركميں جوتوكم و و ميرى نظر میں کرورہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق ندولا دول ، قانون خداوندی ہے كه جوتوم راه حق مي جهاد چوز وي به وه وليل كردى جانى بهاورجس قوم مي ب حیائی کارواج ہوجا تا ہےان میں عام طور پرعذاب الی نازل ہوتا ہے، جب تک میں اللداوراس كرسول كى اطاعت كرون توتم ميرى اطاعت كرواور جب مين اللداوراس کےرسول کی نافر مافی کروں تم برمیری اطاعت لازم میں

آپ کاس اولین خطبہ ظلافت نے بی تمام ارادوں کوآشکار کردیا، آپ منعائ نبوت کے مطابق اپی خلافت کی بیادی استوار کر بھیے تھے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ وہ اللہ علی کے مرسالت اور آپ کے عہد خلافت میں کمل ہم آئی پائی جاتی ہے، اللہ وہ اللہ علی مرقر آئی اشار ہے : حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ اللہ کا اشار ہے : حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ اللہ کا اسمال میں میں اسمال می

Marfat.com

اس آیت کریمی مرقد ول کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والول کا ذکر ہے تو

تاریخ شاہد ہے کہ ان کے خلاف جہاد معز ت ابو بکر صدیق دی ہے ہوا درآ پ کے عسا کر خلافت
نے کیا تھا۔ اس کوشنے احمد بن ابی بعقوب نے بھی بیان کیا ہے جوشیعہ معز رات کا نامور مورخ
ہے (تاریخ بیتو بہ ۴۰) معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جواوصا ف بیان کئے گئے ہیں ان
کے مصدات معز سے ابو بکر صدیق دی ہے ہوا درآ پ کے عسا کر خلافت ہیں گویا دو اللہ تعالیٰ سے
محت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے عبت کرتا ہے، وہ مسلمانوں پرنرم ہیں اور کا فروں پر
سخت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت
سے خوفر دہ ہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے مز اوار ہیں، پھریہ یا در ہے کہ جہاد کرنا،
جہاد کی اجازت دینا، مسلمانوں پرنرمی اور کا فروں پڑئی کرنا کسی صاحب افتد ارانسان کا بی
ومف جلیل ہو سکت ہے۔ ایک اور مقام پرارشاد باری ہے،

﴿ للفقراء المهاجرين الذين اخر جو السسس ﴾ (وومال) ان فقرا مهاجرين كيلئے ہے جوابي كمرول سے اور اپنے مالوں سے نكال ديئے كئے يہ لوگ اللّٰد كافضل اور رضاح ہے بیں اور اللّٰد اور اس كے رسول كى مدوكرتے ہیں،

يمى لوگ صادق بين، (سورة الحشر ٨)

اس آیت کریم میں اللہ تعالی نے مہاج بن کے صادق ہونے کا ذکر فر مایا ہے، حضرت ابو برصد بق میں ہوئے کو انہی صادق کو گوں نے فلیفہ بلافصل نامزد کیا تھا اور اعلان فر مایا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور انسان خلافت مصطفیٰ کا حقد ارنہیں ہوسکتا ، خود حضرت علی الرتضی میں کے ہوئے ہوئی اور انسان خلافت مصطفیٰ کا حقد ارنہیں ہوسکتا ، خود حضرت علی الرتضی میں کا فرمان ہے، چو قد مل رسول الله منظیٰ فمن الذی یو حرك بهرسول الله منظیٰ فمن الذی یو حرك بهرسول الله منظیٰ فمن الذی یو حرك بهرسول الله منظیٰ نے آپ کوآ کے برو حمایا تھا، اب کون شخص آپ کو بیجے کرسکتا ہے، (مدرج المنوة) لمبد الله الله بی کو فلف بافصل نے تعلیم کیا جائے تو تمام مہاج مین کا ذب قرار پائیں گے اور یہ فس قرائی کی مخالفت ہے، ایک اور مقام برادشاد ہاری ہے،

﴿ قبل للسخلفين من الاعراب ..... ﴾ آب ان يتجيره جائد والله و

تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو کر صدیق صفح ہے وہوت اعراب کو بنو صنیفہ ، منکرین ذکو ہ اور دیگر مرتدین کے ضلاف جہا وکرنے کے لئے وعوت دی تھی ، اس آیت کریمہ بین کو یا آپ کی اطاعت کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور مخالفت پر در دناک عذاب کی وعید سنائی گئ ہے ، جب اعراب کو دعوت جہا دویے والے حضرت ابو بکر صدیق صفح ہیں تو آپ کی خلافت وامامت واجب الامر ہوگی ، اگراس سے مراد فارس ور دم کے کفار ہوں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ان دیار کفر کے خلاف بھی سب

ے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے وقوت جہاد دی تھی اور عساکر اسلامی کو تیار کیا تھا۔ حضرت علی الرتفنی ﷺ کے دور میں نہ کا فرول مشرکوں کے خلاف جہاد ہوا اور نہ ہی مرتد وں کے خلاف کوئی معرکہ لڑا گیا ،لہذا ان کے دور کا یہاں ذکر نہیں ہے ، ایک اور مقام پرارشاد باری ہے ،

واهدنا الصر اط المستقيم ٥صراط الذين انعمت عليهم الله الله الله الله الصر اط المستقيم ٥صراط الذين انعمت عليهم ا (اكالله) يسريد معرائ يرجل الله الوكول كراسة يرجن يرتون انعام قرمايا، (سورة الفاتي)

حضرت امام فخرالدین دازی طیدار حفر ماتے ہیں ، یہ آیت کریمہ حضرت ابو بر صدیق صدیق دی امت پردلیل ہے ، الله تعالی نے دوسری جگہ انعام یا فتہ لوگوں کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ دوانی کرام ، صدیقین ، شعد ااور صالحین ہیں ، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ صدیقین کے سرتاج اور سردار حضرت ابو بکر صدیق دی ہے ہیں لہذا آیت کا منہوم یہ ہوا کہ الله تعالی نے ہمیں دوراستہ ما نگنے کا حکم دیا ہے جس پر حضرت ابو بکر صدیق اکر منظیف غلط ہوتے وال کی پیروی ہرگز جائز نہ ہوتی ، اس سے بیٹا بت ہوا کہ یہ آیت کر بحد امامت صدیق بردلیل کامل ہے ، (تغیر کیران ۱۲ ایک اور مقام پرارشاد باری ہے ،

اقدى الله كالم المحدوير ومومنول كوخلافت عطاكر في وين من التحكام بخشف اوردشمنول سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالی کا وعدہ بدرا ہوتا ضروری ہے، ورنہ وعدے کا خلاف لازم ہوگا جواللہ تعالی کے حق میں منتع ہے، پھر میساری خوشخبری خلفائے اربعہ کے دور میں واتع ہوئی تو اس لحاظ سے ان میں سے ہرایک برحق خلیفہ ہوگا۔ (روح العانی ۱۸ ۲۰۵) اس معلوم ہوا كدحضرت ابو بكرصديق عظيم ادر و يكرخلفا كرام كو بالتر تيب الله تعالى نے خلافت ہے سرفراز فرمایا ہے، ایب کسی ایک کی خلافت کا اٹکار درامسل اللہ تعالیٰ کی رحمت و مومبت كاانكار موگا، حضرت امام قرطبي عليه ار حرفر مات بي ميآيت كريمه حضرت ايوبكر، حضرت عمر ، حضرت عثمان اور حضرت على مرتضى وفي كا كا فات كى ضامن ہے ، كيونكه ويى لوگ (سب سے پہلے) ایمان اور صن اعمال کے اہل ہیں، رسول اللہ اللہ اللہ علی نے فرمایا کہ ميرے بعد خلافت تميں سال ہو كى مصرت ابن عربي رحمالله في احكام ميں اس قول كو اختيار فرمايا ب كه بيآيت خلافت اربعه كاثبوت ب، الله تعالى في ان لوكول كوخليفه بنايا اوراین امانت عطافر مائی ، بیخلفا کرام و یسے بی دین برحق پر گامزن ستے ، جیسے اللہ تعالی نے ان کے لئے پندفر مایاء یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انسان بھی بزرگی میں ان سے مقدم نہیں ، انہوں نے اسلامی سیاست کے لئے خود کو تیار کیا اور دی سرحدول کا شحفظ فرمایاء پس ان کے لئے اللہ تعالی کا عہد خلافت جاری ہوگیا، اگر بیعبدان کے لئے ہیں تو پھرادركون اس كازياده حقدار ہے، آج تك كوئى مخص بھى ان كابمسرنيس بوا، اس قول كوحضرت امام تشرى عليه الرحمه في حضرت ابن عباس فظية سے روايت كيا ہے (تغير قرطبی) ایک اورمقام برارشاد باری ہے،

اسے نبی پرظاہر کر دیا تو نبی نے اسے چھے جمایا اور پچھے سے چھم یوشی فرمائی ، پھر جب نی نے اسے خبر دی تو ہولی حضور کوئس نے بتایا ، فرمایا ، مجھے علم والفخروارنے بتایا، (سورة التریم:۳)

حضرت المام فخر الدين دازى عليه الرحرفر مات بي، ني اكرم على في المومنين حضرت حصد رضی الله عنها ہے تحریم مار بیاوراس کوصیغدراز میں رکھنے کیلئے سرگوشی فرمائی ، لعض نے فرمایا کہ جب حضور اقدس بھٹا نے حضرت حفصہ رمنی اللہ عنہا کے چبرے پر غیرت کوملاحظہ کیا تو انہیں خوش کرنے کے لئے دو چیزوں کے بارے میں سر کوشی فرمائی ، ا کیے تحریم ماریہ اور دوسری خلافت ابو بحراوراس کے بعدخلافت عمر کی بشارت ، بیرحضرت عبداللدابن عباس وفي اكافرمان براتغيركبر السهم مفسرشيعه جناب ابواكس على المي بهي لكهة بين ارسول كريم والكاف إنى زوج محتر مدحضرت عفصه بنت عمر كوفر مايا الهوان اب بكريلى الخلافة بعدى ثم من بعده ابوك المحتقيق ميرك بعدا بو بكر فليفهول کے اور ان کے بعد تمعارے والد عمر خلیفہ ہوں گے، (تغیرتی ۲۷۱۳) علامہ طبری بھی لکھتے ہیں، زجاج سے مروی ہے کہ جب حضور اقدی بھٹھ نے حضرت مارید کوایے او پرحرام فرمالیا تو حضرت حصد کوخبر دی کدمیرے بعد حضرت ابو بکر رظیم اوران کے بعد حضرت عمر رفظ المنافظة خليف مول محر، (مجمع البيان ١٠١١١٠) علامه فيض كاشاني تثبيعي نے بھي لکھا ہے، حضور اقدى الله المونين حضرت حصد سے فرمايا ، ميں تهميں ايك رازكى بات بتاتا ہوں ہم کسی کو بتاؤ تو تم پراللہ کی ،فرشنوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی ،انہوں نے عرض کی ، ہاں ، پھرآ پ نے فرمایا ،میرے بعد ابو بکر کوخلافت ملے گی اور ان کے بعد عمر کو، انہوں نے عرض کی ،حضور آپ کو بیات کس نے بتائی ہے، آپ نے فر مایا مجھے بیہ بات النَّديم وجبيرنے بتائي ہے، (تغيرماني ١٦/٤٥) ال تغيير کے لئے مندرجہ ذيل كتابيں

بھی گواہی وے رہی ہیں، (روح المعانی ۱۵:۱۸ ہنیر جمل۳۱۵:۳۱ تغیر برمجیا ۲۹۰:۸ ہنیر قرطبی ۱۲۳۰، تغیر قرطبی ۱۲۳۰۱ تغیر مظہری ۱۳۳۹) کیک اور مقام پرارشاد باری ہے،

ثاني اثنين اذهما - - - (سورة التوب)

ترجمه: دوكادوسراجب وه دونول غار ميس تنها،

حضرت امام عبداللہ قرطبی علیہ ارمر فرماتے ہیں، بعض علا کرام کافرمان ہے، یہ آیت

کریمہ اس بات پردلالت کرتی ہے کہ نی اکرم ویکھ کے بعد حضرت ابو بکر صدیت خلیفہ ہوں کے ، اس لئے کہ خلیفہ وہی ہوتا ہے جوٹانی ہو، یس نے اپنے بزرگ امام ابو

العباس احمد بن عمر علیہ الرحمہ سے سنا کہ صرف حضرت ابو بکر صدیت خلیفہ ہی ٹائی آئین کہ لا نے کے حقدار ہیں، جس کا م کو بھی حضورافد س ویکھنے نے قائم کیا، ان کے بعداس کو حضرت ابو بکر صدیت نقطیع نے بعد قائم کیا، ان کے بعداس کو حضرت ابو بکر صدیت نقطیع کے بعد قبائل عرب مرتد ہو گئے تو کمہ کہ اور مدین اور جواٹا کے علاوہ کہیں بھی اسلام باتی ندر با، حضرت ابو بکر صدیت تقدیم کے علاوہ کہیں بھی اسلام باتی ندر با، حضرت ابو بکر صدیت تقدیم کی اسلام باتی ندر با، حضرت ابو بکر صدیت تقدیم کی رسم پیکار ہوتے سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور ان کو دین میں دافل کرنے کیلئے برسم پیکار ہوتے دیے جس طرح یہ کام حضور اقد س ویکھنا نے فرمایا تھا، لہذا آپ بی کوٹائی آئین کہنا درست ہے، (تغیر قرطی کا محضور اقد س ویکھالے کے فرمایا تھا، لہذا آپ بی کوٹائی آئین کہنا

همت او کشت ملت را چول ایر نانی اسلام و غاروبدروقبر

قرآن پاک کے بعد حضور سرورلولاک کے اللہ فار کے بعد حضور سرورلولاک کے فار فت صدیقی پر نبوی اشار ہے کے فرمان پاک سے چند نظائر و شواہد پیش کے جاتے ہیں ،جن کا ایک ایک لفظ حضرت سیدنا صدیق اکبر طبیع کی خلافت بلا فصل کی روثن برحان ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ سے

### ا کھودالا تیرے جوبن کا تما شاد کھے دیدہ کورکوکیا آئے نظرکیا دیکھے دیدہ کورکوکیا آئے نظرکیا دیکھے

حفرت عصمہ بن مالک فظیہ ہے روایت ہے کہ بنونز ایم کا ایک آدمی میرے
پاس آیا اور کہنے لگا میں حضورا قدس واقت کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے پوچھوں،
جب آپ و نیا ہے چلے جا کیں گے تو ہم صدقے کے مال کس کے پاس لایا کریں گے،
حضورا قدس واقت کے ارشادفر مایا ، ابو بکر کے پاس ، پھراس نے سوال کیا کہ جب ابو بکر فظیہ
بھی دنیا ہے چلے جا کیں گے تو پھر ، آپ نے فر مایا ، عمر کے پاس ، اس نے کہا ، جب عمر بھی
وفات یا جا کیں گے تو پھر ، آپ نے فر مایا ، عثمان کے پاس ، اس نے کہا جب عثمان بھی
وفات یا جا کیں گے تو پھر ، آپ نے فر مایا پھرا پی جانوں کود کھنا۔ (طرانی اند ۱۸۰۰)

حضرت مهل بن حمد طرق سے روایت ہے کہ ایک اعرائی نے حضورا قدس کھی اے ساتھ خرید وفرو خت کی اور ہو جیما کہ آپ کا وصال ہوجائے تو آپ کے قرض کا کون خمد دار ہوگا، حضورا قدس میں اور ہو جیما کہ آپ کا وصال ہوجائے تو آپ کے قرض کا کون ذمہ دار ہوگا، اس نے ہو چیما، ان کی وفات کے بعد کون ذمہ دار ہوگا، آپ نے فرمایا، عمر، (عمة القاری ۱۷۱۱)

### .....4r}.....

حضرت ابو ہریرہ منظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ وظی نے فرمایا ، میں محوخواب تھا کہ اپنے آپ کو ایک کو کی پر ملاحظہ فرمایا ، کنویں پر ایک ڈول تھا ، میں نے کنویں سے اتنا پانی باہر نکالا جنآ اللہ نے چاہا ، پھروہ ڈول جمھے سے ابو بکر نے لیا ، اس نے ایک یا دوڈول پانی نکالا مگر ڈول نکا لئے میں کمزوری تھی ، اللہ اس کومعاف فرمائے ، پھر

وہ ڈول برناہوگیا تواسے عمر نے پکڑلیا، پی نے ڈول نکا لئے میں عمر سے زیادہ کوئی باہمت نہیں دیکھا، جہال تک کدانسان اونٹول کی طرح سیراب ہو گئے، (ہناری سلم باب ان تب کا انسان اونٹول کی طرح سیر اب ہو گئے، اور حضر سے عمر فا روق رفی ہے د کا اور خطر سے کہ اضافہ میں حضر سے ابو بحرصد بی رفی ہے نے ایک یا دو ڈول نکا لے اور خلافت کی طرف اشارہ ہے ، حضر سے ابو بحرصد بی رفی ہے نہ نہ کہ اور انکا اسلام کے شدید استحا ناسہ رونما بول گئے، تک رہے گی اور اس میں اسلام اور انل اسلام کے شدید استحا ناسہ رونما بول گے، حضر سے می اور اس میں اسلام اور انل اسلام کے شدید استحا ناسہ کے شدید استحا ناسہ کا نبول گے، حضر سے کہ قاور وور دور رور تک عظمت تو حید و سے کہ آپ کی خلافت میں اسلام کا مجر پور خلیہ ہوجائے گا اور وور دور رتک عظمت تو حید و رسانت کے پر چم ابرائے جا تھی گئے۔

......**{**^}

حضرت سفیند روایت میدر روایا الله و ا

.....60}.....

حضرت جابر بن عبدالله فلا الله فلا الله فلا الله واليت ب، رسول الله والله في ايا، من في رات كوايك مردصالح كوملا حظه كيا، ب شك ابو برصد بن رسول الله والله كماته المحق تنه ، عمر فا روق فلا الله والله المحق تنه اورعمان في ان كرساته المحق تنه ، عمر فا روق فلا ان كرساته المحق تنه اورعمان في ان كرساته المحق تنه ، عمر فا روق فلا الله وسالح تنه ما ركاه رسول سے فلا تو كهن كر دسالح سے حضرت جابر فرماتے ہيں كه جب ہم بارگاہ رسول سے فلا تو كهنے كي مردسالح سے

يره صديق اكبر رني هذ

مرادخودرسول الله ﷺ بیں اور جوان کے ہمراہ بیں وہ اس کام پر فائز بیں جس کیساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کومبعوث فر مایا ہے، (میح ابن حبان ۱۰۰۹)

......€ Y }.....

حضرت سفینہ فظیمت روایت ہے کہ جس وقت حضوراقد س کے مہر کی بھر بنیاد قائم کی تو آب نے پہلا پھر رکھ کرفر مایا ، ابو بکر میرے پھر کے ساتھ پھر رکھ کے رکھ کرفر مایا ، ابو بکر میرے پھر کے ساتھ پھر کے بھر کے بھر کے بھر کے ساتھ پھر کے ساتھ پھر کے ساتھ پھر کے بھر کے بھر کے ساتھ پھر دکھے ، پھر فر مایا ، اب عثمان ، عمر کے بھر کے ساتھ پھر دکھے ، اس کے بعد ارشاد فر مایا ، (ھو لا ء المحلفا ء من بعد ی کھ میرے بعد بیہ جیں خلفا ایک روایت میں ہے ، میرے بعد بیہ جیں میرے تھم کے والی ، (ولائل اللہ قا بعد بیہ جیں خلفا ایک روایت میں ہے ، میرے بعد بیہ جیں میرے تھم کے والی ، (ولائل اللہ قا بعد میہ جی میرے متدرک میں فر مایا کہ بیصد بیٹ صحیح ہے ،

حضرت انس بن ما لک عظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ایک باغ میں داخل ہوگئے، کوئی آیا اور دروازے کر دستک دینے لگا، آپ نے فرمایا، انس، دروازہ کھولواور آنے والے وجنت کی اور میر سے بعد میری خلافت کی خوشجری سنا دو، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ کیا میں اسے بتا دول، آپ نے فرمایا، بتا دو، ﴿ فاذا ابوب کر رضی اللہ عنه فقلت ابشر بالحنة و بالحلافة من بعد النبی ﷺ ووحضرت الوبكر تھے، مین نے فقلت ابشر بالحنة و بالحلافة من بعد النبی ﷺ ووحضرت الوبكر تھے، مین نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت سنائی، پھر کی اورآ دی انہیں جنتی ہونے دروازے کھول دواور اسے بھی جنت کی اور خضرت الوبكر دوازہ کھول دواور اسے بھی جنت کی اور حضرت الوبكر دی بارشادوں میں نے عرض کیا، میں اسے بتادوں، آپ نے فرمایا، بتادو، میں نے عرض کیا، میں اسے بتادوں، آپ نے فرمایا، بتادو، میں نے انہیں بھی بشارت سنا دو، میں نے انہیں بھی بشارت سنا دی۔ آپ نے فرمایا، بتادو، میں ایم زکلا تو حضرت عمر دی ہی اور کھول دواور الے بھی دروازہ کھول دواور دواور الے بھی دروازہ کھول دواور دواور دواور دواور دواور دواور دواور دور بھی بشارت سنا دو، میں باہرنکلا تو حضرت عمر دی ہی بیت کے ایم دواور دورازہ کھول دورازہ دورازہ کھول دورازہ دورازہ کھول دورازہ دورازہ دورازہ کھول دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ کھول دورازہ دورازہ دورازہ کھول دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دورازہ دیرازہ دورازہ دورازہ

...... ( A ) ......

حفرت ابوسعیر خدری عقی سے روایت ہے، رسول اللہ عقی نے فر مایا، میں نے ابو بکراور عمر کوآ کے بیس رکھا بلکہ اللہ تعالی نے آگے رکھا ہے، لہذاان کے ساتھ ٹابت فدم رہو گے تو ہدایت یا فتہ رہو گے اور جس نے ان کی تو ہین کی ،اس کوئل کردو کیونکہ اس نے میری اور اسلام کی تو ہین کی ، (فردوس الا فبار ۳۱۵)

.....44}.....

حضرت الس بن ما لک صفحه سے روایت ہے، رسول اللہ وظفہ نے فرمایا ،
میرے بعد ابو برا ورعمر کی پیروی کرنا ،عمار کی ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا اور عبد الله
بن مسعود کا عہد مضبوطی سے پکڑتا ، (منداحمہ ۱۰۰۰)

الله تعالى نے آپ كوبيا جازت بھى عطافر مادى ہو، كيونكه آپ كى كوئى آرز والىي نبيس جس كو حق تعالی نے کمال رحمت سے پوراندفر مایا ہو، اس اجازت کا ذکر اس حدیث مبارک میں دکھائی وے رہاہے۔

حضرت جرير ظافيد سے روايت ہے، رسول اللہ والله منور وتشريف لائے تواہیے اصحاب باصفاہ فے مایا، میرے ہمراہ قبادالوں کے پاس چلوتا کہ ہم ان کوسلام تہیں ،محابہ کرام آپ کے ہمراہ آئے اور سلام کہا،انہوں نے بھی آپ کومرحبا کہا، پھر آپ نے فرمایا،اے اہل قبا،اس سیاہ پھروں والی سرزمین سے پھراٹھالاؤ، کافی پھر ا کھے کردیے گئے تو آپ نے اپنے عصامبارک سے ان کے قبلہ کا خط کھینچا اور ایک پھر اس خط پرر کھ دیا، پھر فر مایا،اےابو بکر ایک پھراٹھاؤ اور میرے پھر کے پہلو میں رکھ دو، · پھر فرمایا اے عمرایک پھر اٹھاؤ اور ابو بھر کے پھر کے ساتھ رکھ دو، پھر فرمایا ،عثان تم بھی ایک پھراٹھا ڈاور عمر کے پھر کے ساتھ رکھ دو،اس کے بعد دوسرے لوگوں سے فرمایا ،ہر آدمی اینا اینا پھراس خط پراٹی مرضی کےمطابق رکھ دے، (طرانی،۳۰۰۳)

﴿ احد عشر كو كبا ﴾

علماكرام نے فدک کے بارے میں لکھاہے کہ فدک فیبر كاایک مال فدك كامعامله علاقه ب جس من مجورك باغات اورجشم بين الله تعالى نے

يه علاقدات بي محترم عظم كو فئ "كطور برعطافر ما يا تها، بيعلاقد مدينه منوره سيدويا تين دن کی مسافت پر دا تع ہے، جب حضور اقدس ﷺ خیبر پہنچے اور تین قلعوں کے علاوہ تمام قلعول كوفتح كرلياادرآب نے ان كاشد بدى اصره كياتوان قلعه والوں نے بيغام بھيجا كه آپ انبیں جلاوطن ہونے دیں تو وہ قلعوں کے دروازے کھول دیں گے، آپ نے ان کی بیشرط

قبول فرمالی ، جب اہل فدک کو بیاطلاع ملی تو انہوں نے بھی بیہ پیغام بھیجا کہ وہ فدک کے تھاوں اور دیگر مالوں کا نصف دے کرملے پر تیار ہیں ،آپ نے ان کی شرط بھی منظور فرمالی ، چنانچەفدك كاعلاقه وه تقاجس كى فتح كے لئے مجامدين اسلام نے اپنى سواريال نبيس دوڑائى تھیں، بیزر خیز علاقہ رسول اللہ عظظ کے تصرف خاص میں تھا، آب اس کی آمدن سے عام مسلمانوں اور مسافروں کی امداد کیا کرتے تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق ﷺ مندخلافت يرممكن مويئة حصرت سيده فاطمد منى الله عنها اورو يكرابل بيت في حصول فعرك كامطالبه كيا الله تعالی نے مجھے عطاکی ہیں وہ میرے بعد مسلمانوں پر صدقہ ہیں، حضرت عروہ بن زبير رفظينه سےمروى ب كدرسول الله والله والى ازواج مطبرات نے بھى حفرت عمان والله كذريع فدك كامطالبدكياتو آب في جواب دياء من في رسول التدسي سناه كم مروه انبيا كاكونى وارت تبيس بناياجا تاء بم نے جو يحد جيور اب دوصدقد ب، يدمال ميرى آل اور مہمانوں کی ضرور بات کے لئے ہے اور جب میں دصال کرجاؤں گاتواس کا متوفی وہ آ دمی ہوگا جومیرے بعدمسلمانوں کا حکران ہوگا،اس حدیث کو سننے کے بعدازواج مطبرات وراثت كے سوال سے دستبر دار ہوكئيں، (ملف اعجم البلدان ١٢٨٠) جبال تك اس مديث مبارك كالعلق بكهم كروه انبيا كاكونى وارث بيس بناياجاتا ، يدهزت سيدناصديق اكبر وفي المرافظ الم اختراع نبيس بلكماس كي نظير حصرات شيعه كي معتبر كتابون من مجى موجود ہے، مثلاً ابراہيم اينے والدسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوائسن علیہ اللام سے سوال کیا، میں آپ پر قربان ، كياني محترم والمنظمة ما تبياك دارث بين بفرمايا ، بال يس بهم وه افراد بين جن كوالله تعالى نے چن لیا اور اس کتاب کا وارث بنایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، (الاصول من الكافى ١٠٢١) حضرت ابوجعفر عليه السلام نے فرمايا ، رسول الله و الله و الله على ابن ابي طالب

الله كى عطابي، وعلم اوصياك وارث بين اورعلم سابقين كوارث بين ، اورمحر بين المسابقين انبیا ومرسلین کے ملم کے وارث ہیں، (ایسنا ۱۳۲۱) حضرت ابوعبداللدعلیالسلام کا فرمان ہے کہ علما انبیا کے وارث ہیں کیونکہ انبیا درہم اور دینا رکا وارث ہیں بناتے، اپنی احادیث کا وارث بناتے ہیں، (الامول من الكافى ١٠٧١) ان روايات سے معلوم ہوا كەحضوراقد س ﷺ انبيا ومرسلين کے وارث ہیں تو ظاہر ہے کہان کے مال واسباب کے وارث ہیں بلکہان کے علوم ومعارف كوارث بين،اس طرح ائمه اطبهار بهي آب كعلوم ومعارف كوارث بين، يمي حضرت ابو برصد بق عظیما کاموقف تھا کہ انبیا کرام کی مالی وراشت بیس ہوتی علمی وراشت ہوتی ہے اورآب كابيم وتف صرف حضرت فاطمة الزهرا رشى الله عنها كي ليخبيس تفا بكه ازواج رسول کے لئے بھی تھاجن میں آپ کی صاحبز ادی حضرت عائشہ صدیقتہ رسی الله عنا اور حضرت عمر فاروق فالجهدى صاحبزادى حضرت حفصه فالمتناكي موجودتي ،كياآب نے اپن صاحبزادى كامال بمى غصب كرلياتها؟ ورحقيقت مينهايت خلوص وللهيت كيساتهدا حكام دين كونا فذ كرنے كامعالمة تفاجس كى تائيد قرآن ياك سے موتى ہے، علاقد فدك "فنى" تھا اوراس كا اعتراف حضرات شیعہ نے بھی کیا ہے (جمع البیان ۲۷۰،۹) تی کے بارے میں قرآن پاک کا واضحتمموجودے،

الماعدية اكبرين في

کے لئے بھی ہے جوان کے بعد آئیں سے اور یہ بیں سے اے ہمارے رب جاری بخشق فرمااور ہم سے پہلے مومنوں کی بخشق فرما، (سورة الحشر: ١٠١٧) کے رشتہ داروں ، بینیموں مسکینوں ، مسافروں ، مہاجروں ، انصار بوں اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پر صرف ہوگی ، چونکہ علاقہ فدک بھی فئی تھااس لئے اس کی آمدن کے مصارف بھی بہی ہتھے،اب خودغور کرنا جائے کہ جس مال میںائے لوگوں کاحق ہواس ميں رسول الله والمالية وراشت كيم جارى موكى ، وراشت تو تب جارى موكى جب كوئى مال مسى كى ذاتى ملكيت ہو،اللہ نتعالیٰ نے فدك كورسول الله كى ذاتى ملكيت قرار نبيس ديا، بيہ وقف عام تقا اور وقف عام میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، اللہ تعالیٰ کا فر مان ''کہ پیہ تمحارے اغنیا کا مال نہ ہو جائے 'مجمی حضرت ابو بکر صدیق عظیمہ کے موقف کی تائید ہے۔ کیونکہ اگر فدک اہل بیت کی طرف منقل کرد یاجا تا توبیس درنسل اہل بیت کے صاحبان ثروت میں گردش كرتار بتااور بيقران ياك كى صرت كالفت ہوتى ،اى وجه حضرت ابو بمرصديق عظينا في فدك كواين ذاتى مليت بهي قرارنيس ديا، انبول نے اس كى آمدن كوابل بيت اطهاراور عام مسلمانول كى ضروريات پرخرچ فرمايا، آپ كاارشاد ہے، میں اس کی آمدن کو انبی مصارف پرخرج کروں گاجن پررسول اللہ واللہ رہے، اور میں اس خرج میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرون گا، جھے ڈر ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کو کم کیاتو میں گمراہ ہوجاؤل گا، (بخاریا: ۳۲۵)ان کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثان عن اور بالخصوص حضرت على المرتضى ري المرتضى المرتضى المرت المام حسن مجتبى والمناسب بحي فدك كوتو مي ملكيت بى قر ارديا ـ اگر حضرت ابو بكرصديق رفظيمند كاموقف غلط تفايو حضرت على المرتضى في اور حصرت امام حسن مجتبي رفظ النهائد في النهاد وارخلافت ميس كيون نه تبديل

کیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی وراقت کو کیوں نہ حقد ارتک پہنچایا ، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ خصرت فاطمۃ الز ہر ارتھا کی وراقت فصب کر کے ظلم کیا ہے تو حضرت علی الرتضی ﷺ کی وراقت فصب کر کے ظلم کیا ہے تو حضرت علی الرتضی ﷺ کی وراقت فصب کر کے ظلم کیا الرتضی ﷺ کی حضرت زید بن علی ﷺ کی حضا جز ادے ہیں، ہے؟ حضرت زید بن علی ﷺ کی حجگہ ہوتا تو فدک کے متعلق وی آپ فرماتے ہیں، اگر میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی حجگہ ہوتا تو فدک کے متعلق وی موقف اختیار کرتا جو آپ نے کیا تھا، (سن بری بیق ۱۳۰۳) معلوم ہوا کہ خاندان اہل بیت حضرت صدیق اکر می خوا نے کیا تھا، (سن بری بیق ۱۳۰۳) معلوم ہوا کہ خاندان اہل بیت حضرت صدیق اکر می خوا نے بالکل راضی تھا اور ایک دی مسئلہ واضح ہوجانے کے بعدان سرایا خلوص لوگوں کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ و وقعدا تعالی کی جنتوں کے وارث ایک چھوٹے سے مراسر تا انصافی وارث ایک چھوٹے سے مراسر تا انصافی جاورعظمت آل رسول کے متافی ہے،

یہاں ایک اہم اشکال کا جواب صدیث کے تمام دلاکل حفرت ابو برصدیت فی ایک اہم اشکال جواب صدیث کے تمام دلاکل حفرت ابو برصدیت فی ایک کے موقف کی تائید کررہ ہیں تو پھر حفرت فاتون جنت اور دیگر افر ادابل بیت نے مال فدک کا مطالبہ کیوں کیا ،اس کا جواب بیہ کے کہ صدیث ﴿ لانورٹ ﴾ کا تھم حفرت فاتون جنت رضی الله عنہا اور دیگر افر ادابل بیت کے نزویک عام نبیں تھا ، تی کہ رسول فاتون جنت رضی الله عنہا اور دیگر افر ادابل بیت کے نزویک عام نبیں تھا ، تی کہ دابو کہ تمام متر وکات کو شامل ہو ، اس لئے انہوں نے مطالبہ کرویا ، جبکہ ابو بحرصدیت فی فی کے نزدیک اس کا تھم عام تھا اور آپ کے تمام متر وکات کو شامل تھا اس کے انہوں نے درائت وشامل تھا اس کے انہوں نے درائت وشامل تھا اس کے انہوں نے درائت وشامل تھا اس کے انہوں نے درائت جاری کرنے ہے انکار کردیا ، بیا یک اجتہا دی مشکر تھا۔

جس میں ایک مجتمد کا دوسڑے مجتمد کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ، کیونکہ بعض مسائل میں اجتہا دی اختلاف حضرت علی المرتضی رفیج نه اور حضرت فاطمة

الز ہرارضی الله عنہا کے درمیان بھی واقع ہوا ہے، اور حضرت فاطمة الز ہرا رضی الله عنها ال سے ناراض بھی ہوئی ہیں مثلاً سے بخاری میں ہے کہ حضرت علی فظف نے حضرت فاطمہ رضى الله عنها يرابوجهل كى بيني كوتكاح كابيغام دياءاس يروسول الله ويلاك في فرمايا، فاطمه مجه سے ہے اور جھے خوف ہے کہ وہ کی دین امتحان میں پڑجائے گی، پھر آپ نے بنوعبد تشمس سے اپنے داماد (عاص بن رہیم ) کی تعریف کی کداس نے مجھے سے سی کہااور دعدہ پورا کیا، میں کسی حلال کوحرام نہیں کرتا اور نہ حرام کوحلال کرتا ہوں انیکن ابتد کی قتم رسول الله كى بيني اورالله كے دشمن كى بيٹى بھی ايك جگہ جمع نہيں ہوسکتیں، (میح بناری ۱۳۸۸) ابوداؤ و ک روایت میں ہے کے علی میری بیٹی کوطلاق دے دیں تو پھراس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا نکڑاہے، جو چیزاسے بے قرار کرتی ہے وہ مجھے بھی بے قرار کرتی ہے اور جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے جھے بھی تکلیف دیتی ہے ، (سنن ابی داؤر) حضرات شيعه نے بھی اس سے ملتا خلتا واقعہ بیان کیا ہے جس میں حضرت فاطمة الزہرا رض الله عنها اسبے شو ہر کا تھر چھوڑ کر کا شانہ نبوت میں آئٹی تھیں ، ( جا والع ن rir:) میہ اجتهادى اختلاف ب، ال ب اكر حضرت على الرئضى عظيد برى الذمه بين و حضرت الوبكرصد لق عَدْ يول بين؟ جس طرح حفرت فاطمة الزبر الطَّفَا حفرت على الريق عَدْيَة سے راضی تھیں اس طرح حضرت ابو برصدیق والجندسے بھی راضی تھیں ، در اصل مطالبہ فدك كے بعد آب نے كوشد بنى اختيار فرمائى اورائے والدكرامى حضورسيدالعرب والتم والتم کے فراق میں ہرتم کے دنیوی معاملات کو یکمرزک کردیا توراویوں نے سیجھ لیا کہ آپ حضرت صديق اكبر ظافي سے ناراض ہو كئ تھيں، حالا تكه ايسا ہر كرنبيں تھا جيسا كه ايك شيعه عالم كمال الدين بحراني في محميرةم كياسية

" حضرت فاطمدرض الله عنها كى كفتكو عننے كے بعد حضرت ابو بر وظالمانے كہا،

اے تمام عورتوں کی سرداراور خیرالعباد کی گخت جگر!اللہ کی تم میں نے رسول اللہ وہ اللہ وہ کے میں ہے درا تجاوز نہیں کیا، میں نے صرف آپ کے میم پڑمل کیا ہے، آپ فدک کی آمدن سے اپنی خوراک حاصل کرتے اور باقی حقداروں میں تقسیم فرما دیتے تھے، اس آمدن سے جہاد کی سواریاں تیار کرتے تھے، میں اللہ تعالی کو ضامن بنا کر کہتا ہوں کہ میں بھی اس آمدن کو ای طرح خرج کروں گا جس طرح رسول اللہ وہ کی کروں گا جس طرح رسول اللہ وہ کی کروں گا جس ارضی ہوگئیں اور اس پڑمل کرنے تھے، اس وضاحت پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا راضی ہوگئیں اور اس پڑمل کرنے کا پیکا ارادہ کرلیا، (خرج نجی البلاغہ ہو۔)

اس طرح کی حدیث اما می بیتی نے بھی بیان کی ہے جس میں حضرت فاطمۃ
الز ہرارض اللہ عنها کی رضا مندی کا جُوت ہے ، پھر الیکی روایات بھی تمام مکا تب فکر کی
کتابوں میں درج ہیں جن نے فائدان اہل بیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ضفیہ
کے تعلقات کے حقائق موجود ہیں ، حضرت فاطمۃ الز ہرارضی اللہ عنها کو آخری شسل حضرت
ابو بکر صدیق ضفیہ کی زوجہ اسا بنت عمیس میں اللہ عنا ، ان کا جناز ہ بھی انہوں نے تیار
کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق صفیہ نے نماز جناز ہ پڑھائی تھی ، یہاں اہل خلوص کو ناراضی
گیکوئی وجدد کھائی نہیں دیتی ، وہ تمام لوگ و رحساء بیسند میں کی کملی تغییر سے اور
طفالف بین قلو بکم کی حسین تعبیر شے۔

ہم یہاں میں ہم عرض کرتے چلیں کہ میہ کوئی واحدا ختلا ف نہیں تھا جو حضرت البوبکر اور حضرت فاطمة الز ہرار ض الله عنها کے درمیان رونما ہوا۔ صحابہ کرام کے درمیان فقہی علمی اوراجتہا دی مسائل میں اختلا فات ہوتے رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی الله عنها کے ساتھ کمٹی مسائل میں صحابہ کرام کا اجتہا دی اختلا ف تھا، جس طرح حضور اقدس کے ساتھ کمٹی مسائل میں صحابہ کرام کا اجتہا دی اختلا ف تھا، جس طرح حضور اقدس کے ساتھ کمٹی مسائل میں صحابہ کرام کا اجتہا دی اختلا ف تھا، جس طرح حضور اقدس کے ساتھ کمٹی مسائل میں صحابہ کرام کا اجتہا دی اختلا ف تھا، جس طرح حضور اقدس کے ساتھ کمٹی مسائل میں صحابہ کرام کا اجتہا دی اختلا ف تھا، جس طرح حضور اقد سے اللہ سے حضرت عاکثہ

رض الشعنها کی افریت کوجھی اپنی افریت قرار دیا ہے، ہمار اسوال ہے کیا محابہ کرام بالخصوص حضرت علی المرتفعٰی عظیفہ نے حضرت عاکشہ رضی شعنها کے ساتھ اجتهادی اختلاف کر کے رسول اللہ عظیما وافریت پہنچائی ہے؟ اس میں کی ایک کا دوسرے کو افریت پہنچانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ سرایا خلوص تھے، ایک مسئلے کی تحقیق میں اگر کوئی اختلاف ہوجا تا تو وہ بھی خلوص پر منی ہوتا تھا، جب دوسرے کی دلیل میں وزن دیکھ لیے تو فوراً رجوع کر لیے تھے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق ہی تھینہ نے فرمایا، آج اگر علی ہی ہوتا تھا، جب وہ سرے کی دلیل میں وزن دیکھ لیے ہوتا تھا، جب دوسرے کی دلیل میں وزن دیکھ لیے ہوتا تھا، جس موجا تا، حضرت قاطمة الزہرارض اللہ عنانے جب مدیث رسول ہوتے تو عمر می ہلاک ہوجا تا، حضرت فاطمة الزہرارض اللہ عنانے جب مدیث رسول سے استدلال سنا اور خلیفہ برحق کے اخلاص قبلی پر بنی جذبات دیکھے تو فوراً مطالبے سے وستبر دار ہو گئیں، اب اس میں تاراضی والی کون می بات تھی، ان پاک بازانسائوں کے بارے میں اس طرح کی سوج سے اجتناب کرنا جا ہے،

چوہیں ہزار ماستر ہزار دیتار کی سالانہ آمدن کوصرف حضرت فاطمته الزہرا رضی الله عنہا کے حوالے کر دیناعقل نقل کےخلاف معلوم ہوتا ہے، پھرآ پ کے سیرت نبویہ بھی زمانے كسائے روثن ہے كرآب اين خاندان كيلئے دنيا كامال وزر برگزيندنبيس كرتے تھے، ا یک مرتبه خود حضرت فاطمه رضی الله عنهانے آب ست ایک کنیز کا مطالبه کیا تو آب نے بہتے ير صنے كى تلقين فر مائى اور ايثار وقربانى كا درس ديا۔ ثالثاً ،اگرستر ہزار دينار كى آمدن والا علاقه حضرت فاطمته الزبرارمي الثه عنها كوعطا كرديا كميا تغاتو آب كوجابية تفاكه غزوه تبوك دریادلی سے ای سخاوت کی تو تع کی جاتی ہے، مرکسی روایت سے کوئی ایساواقعہ ثابت نبیں ہوتا، رابعاً، ندکورہ آیت کریمہ کے نازل ہونے برعطائے فدک کا دعویٰ اس لئے بھی غلط ہے کہ بیآیت کریمہ کی ہے اور مکہ میں فدک کہاں بھمل آیت میں مسکینوں اور مسافروں کو بمى كجوعطاكرن كاعم بوحاب تقاكدان كوبمي كجوعطاكرت تاكهمام آيت يمل ہوجا تالیکن ان کوعطا کرنے کا ذکر تک نہیں ،خامساً ،اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر عطائے فدک کے ثبوت کیلئے ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تورسول الله والشري الله المركوبلايا اورفدك عطافرما ديا\_ ( كشف الاستار٥٥:٥٥)

اس روایت میں عباد بن یعقوب، ابو یحیٰ تمیمی بفیل بن مرزوق، عطیه اور ابو سعیدکلبی جیسے داوی ہیں جوضعیف اور شیعه ہیں، اس کا ثبوت اساء الرجال کی کتابوں میں پایا جا تا ہے لہذا بیر دوایت تا قابل اعتبار ہے، چنا نچہ یہی حقیقت ثابت ہے کہ رسول اللہ وقی خاندان کے سی فرد کو عطانہیں فر مایا تھا، بیتمام اہل اسلام کے لئے وقف نفادک اپنے خاندان کے سی فرد کو عطانہیں فر مایا تھا، بیتمام اہل اسلام کے لئے وقف تھا، اسی پرتمام خلفائے راشدین اور صحاب دتا بعین کا اتفاق ہے۔ اور اس پر حضرت فاطمه رضی اللہ عنہا کی رضا کے نفوش شبت ہیں ہ

يناصديقاكبرين شي

حضرت سید ناصدین البر طفظاند البه هاومند مسائل کامردانه وارمقابله خلافت پر رونق افر وزېو ئے تو ایک دم بہت ہے مسائل وحوادث نے میلخار کردی مگرتائیدایز دی، رحمت مصطفوی ، فراست فاروتی ، دولت عثانی اور ضربت حیدری آپ کے ہمراہ تھی، آپ ہرمیدان میں تابت قدم رہے،

حضرت على الرئضى رفظ المران والكل ورست ب كدواقعي ابو بمرصد بق والله بم تمام

صحابه كرام رضى الله عنهم ميس سي سي زياده بهادرانسان يتعي تاريخ عالم جيران اورسشستدر

ہے کہ دوسال کے قبیل عرصے میں استے تندو تیز طوفا نوں کا خاتمہ کرنے کے بعد قیصر و

كسرى جيبى عظيم طاقتوں كوللكار نااس نائب مصطفیٰ كا تاریخ ساز كار نامه ہے۔ ذیل میں

ان مسائل وحوادث كاذكركياجا تاب اوران كتدارك كے قيم آب كسے عملى اقدام كى

ولولہ انگیز واستان رقم کی جاتی ہے۔

حضوراقدس بظی کی حیات ظاہری میں تمام عرب نے میں ابھی اسلام کارسوخ نہیں ہوا تھا کہ آپ دنیا ہے تشریف لے مجئے، جب ان قبائل کو وصال رسول کی خبر ملی تو وہ سلطنت مدینہ کے خلاف بغاویت پر آمادہ ہو گئے ،اس شورش کی بنیا دی وجہ بیتی کہ وہ کسی ایک مرکز کے ماتحت جمع ہوکرہ یک منظم زَندگی بسر کرنے کو اپی آ زادی اورخود مختاری کے منافی سمجھتے ہتھے،خصوصا زکوۃ کی ادا لیکی کووہ غلامی اور محکومی کی علامت تصور كرتے تھے،لہذانہوں نے موقع ملتے ہى مركز اسلام سے انحراف كرديا، قبائل عرب کے درمیان سیاس اتحاد کا زبردست نقدان تھا، یہی فقدان ان کے ارتداد کا باعث بن گیا،عرب میں بہوداورنصاری بھی آباد تھے جوروزاول سے اہل اسلام کی ترقی کے شدید مخالف تھے، انہوں نے بھی قبائل کو فتنہ پردازی برخوب مائل کیا اور اپنا انقام

يرا صديق اكبرين ش

لینے کی کوشش کی ،ان باغی عناصر کو بیرونی ممالک نے بھی امداد فراہم کی جس سے وہ مزید منه زور ہو گئے وان اسباب برتائب رسول حضرت ابو بمرصدیق طیجی کی گہری نظر تھی چنانچة ك فرت اسامه بن زيد في كالبكركوم وتد ك شهدا كا انقام لين مح لئ ر دانه فر ما دیا ، پیشکرخودحضور اقدی پیشکیروانه فرما چکے نتھے گرآپ کے وصال کی جا نکاہ خبر س كريك كراسة سے بى والي آگيا تھا،آپ نے سب سے پہلے اس كى روائلى كا تھم صادر فرمایا توحضرت عمر فاروق منظیم جیسے جری انسان نے بھی مخالفت کی ، آپ نے فرمایا ، فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مدینہ میں اتناساٹا جھا جائے كەدرند \_ آكرميرى ئانكين نوچين تو مين چرىمى اس مېم كونيين روك سكتاجس كى روائلى كالحكم رسول الله باللط على المراتكركى تبديلى كاسوال بواتو فرمايا ، اسابن خطاب تیری مان اولا دیے محروم ہوجائے کیا میں اس مخص کولشکر کی امارت ہے معزول كردول جس كوخودرسول الله الله الله الله الله الله المامورفر ما ياتها ، پيمرآب اس الشكركوالوداع كهني ك کے شہر سے باہرتشریف لے گئے ،لشکر اسلام کا انیس سالہ سالا رکھوڑے پرسوار تھا اور آب اس کے ساتھ سماتھ دوڑرہے ہے ، سالا رکشکر حضرت اسامہ رہے ہے عرض کی ، اے خلیفہ رسول! اللہ کی فتم آپ کھوڑے برسوار ہوجا کیں یا مجھے بھی اترنے کی اجازت دیں،آپ نے جواب دیا، نہیں سوار ہوں گا اور جہیں پیادہ طلنے کی وعوت دول گا، اگر ميں ايك لحدراه خدا ميں اينے قدم خاك آلودكرلوں توميرى شان ميں كيافرق پڑے گا، آپ واپس ہونے مکے تو اہل تشکرے بول خطاب فرمایا،

" بین تم کودس باتوں کی نصیحت کرتا ہوں ، خیانت ، فریب اور عہد شکنی سے بچنا بھی کی لاش کونہ بگاڑ تا بحورتوں بچوں اور بوڑھوں کوئل نہ کرنا ، بھیڑ، مجرى يا كائے ، اونٹ كوكھانے كے علاوہ ذرئ نہ كرنا ، كيل دار درختوں كونہ

کاٹنا، آیا دیوں کو تباہ نہ کرنا، خانقا ہوں کے راہیوں کو ان کے حال پر چھوڑ
دینا، لوگ سم مسلم کے کھائے تھ مارے پاس لائیں گے، ان کو اللہ کانام لے کر
کھانا، اطاعت گزاروں کے جان و مال کا احترام کرنا اور میدان جنگ سے
بیٹے نہ پھیرنا''، (ترندی طبری)

یہ کشکر جرات وشجاعت کے گہرے تقوش چھوڑتا ہوار دانہ ہواور خدا تعالیٰ کی حكمت وقدرت ہے جنگلول اور صحراؤل كوعبور كرتا ہوا سخت گرمی کے موسم میں ہیں روز بعد بلقا بہنچ گیا،حضرت اسامہ نے فوج کے مختلف دستوں کو آبل اور قضاعہ کے قبائل پر وصا وابو لنے کے لئے روانہ کیا ، ان جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں بے شارروی مل ہوئے اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا،اس طرح وہ حضرت جعفر،حضرت زیداور حضرت ابن رواحه كاانتقام لين مين كامياب موسك ، يكتكرتقريباً جاليس دنوں ميں واپس لوث آيا، اس کشکر کی روائلی سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا مگروہ بے شارفو اکدو ثمرات سے مالا مال ہو گئے ،سب سے بڑھ کر مید کہ قبائل عرب برسلطنت مدینہ کی قوت و ہیبت کی دھاک بیٹے گئی ، انہیں یقین کامل ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال یا کمال کے بعد بھی زمام اقتدار ایک اولوالعزم انسان کے ہاتھ میں ہے، لہذا بل اسلام کوئی تر نوالہ ٹابت تہیں ہوں گے،اس کے ساتھ سماتھ محابہ کرام بھی حضرت ابو بکرصدیق پین کی فراست وہمت کے قائل ہو سکتے نیز اطاعت رسول کی برکتوں بران کا یقین اور متحکم ہوگیا، قیصر وکسریٰ کی طاقتوں اور یہود ونصاریٰ کی سازشوں کو بھی شدید دھیکا لگا اور وہ آپ کی شخصیت ہے خوفز دہ ہو گئے ، قبائل عرب کی شورش کوفر وکرنے کیلئے آپ نے بہا در جرنیلوں کی قیادت میں کشکر تیار کئے جنھوں نے ویکھتے ہی ویکھتے ان کے عزائم کوخاک میں ملاویا۔ منكرين زكوة كالحنساب مجهقبائل ايے بھی تھے جواسلام حكومت کے

وفا دار تنظی مرانہوں نے زکوۃ کی ادائیگی سے اٹکار کردیا، جہاں تک کہ ملیحہ اسدی کا بھائی فوج لے کر ذوالقصہ کے مقام پر آگیا اور ایک وفد حضرت سیدتا صدیق اکبر رظی ایک یاس بھیجا کہ ان کوزکوۃ جیسے فریضے ہے آزاد کر دیا جائے ،منکرین زکوۃ کے نازک ترین مسئلے میں اکثر صحابہ کرام بھی بہت پریشان ہتھے، ان کی رائے تھی کہ وہ تو حید ورسالت کے قائل ہیں ،صرف زکوۃ کی وجہ سے ان کے خلاف عسکری مہم کا آغاز کرنا مناسب ہیں ، حضرت عمر فا روق عظیجند کہنے لگے، اے خلیفہ رسول ، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک منجئة آب نے به جمله من كرفر مايا ،اے عمر نظافية ، تم جا بليت ميں برے بخت تھے ،مسلمان ہوکراتنے کمز ور ہو گئے ہو، وی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے ، دین ممل ہو چکا ہے ، کیا میری زندگی میں اس کی کا نٹ جھانٹ کی جائے گی ،اللہ کی تشم اگروہ زکوۃ میں رس کا ایک ٹکڑا مجمی دینے سے انکار کریں گے تو میں ضروران کے خلاف جہا دکروں گا، آپ نے اس عزم میم کوملی جامه پہنانے کے لئے بی عیس اور بی ذبیان کے خلاف تیار ہونے والے لفنكر كى خود قيادت فرمائى ،لوگول نے بہت روكا كه آپ كوكوئى نقصان ندہو جائے مگر اللدتعالى كى بارگاه سے سكينت قلبى كاانعام يانے والا بيمروكامل اپنے فيصلے پر ڈیار ہا، آپ كى جوانمردى اور بلندہمتى كے مائے قبائلى حيله يرستوں كے وصلے جواب دے كئے، چنانچہ چند دنوں میں بی تمام قبائل نے زکوۃ ادا کر دی بعض نے خود مدینه شریف میں حاضر ہوکر جمع کروائی۔اگرمنکرین زکوۃ کےخلاف آپ اسقدراستقامت کا مظاہرہ نه کرتے تولوگ آہتہ آہتہ صوم وصلوٰ ہے ہی برگشتہ ہوجائے اور دین فطرت ایک بار پھرجا ہلیت کی تاریک وادی میں تم ہوجاتا،حضرت عبداللہ بن مسعود نظیمی فرماتے ہیں۔ "رسول بين كي بعد مم بلاكت ك قريب بيني ع تصر الله تعالى کی رحمت حضرت ابو بحر کی صورت میں نمودار ہوئی ، انہوں نے ہمیں دشمنان

دین کے خلاف جمع کر کے صف آرا کیا ، اگراپو بکر رہے ہے تہ ہوتے تو ہم مث یکے ہوتے ، (آنا آبذیب:۳۰۱)

حضوراقدس المنظي كى مبارك زندگى مين بى كچھىدعيان مدعیان نبوت کاخاتمه نبوت پیدا ہو مجے تھے،مسلمہ کذاب،اسود منسی طلیحہ بن خوبلدوغيره نے نبوت كا دعوىٰ كياتو عورتوں ميں سے قبيلہ بى تميم كى عورت سجاح بنت خويلد نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا ، بعد از ال اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر کے اینے مردكاروں كى تعداد ميں كافى اضافہ كرليا، موتەكى مېم كے بعد حضرت سيدنا صديق اكبر ريا نے مرعیان نبوت کے خاتمے برتوجہ دی اور اس عظیم مثن کے لئے حضرت خالد بن ولید دی اور اس عظیم جیے بہادر جرنیل کو صحابہ کرام کے تشکر کی قیادت عطافر مائی۔حضرت خالد دی ایک نے سب سے پہلے طلیحہ کی جماعت پرحملہ کیا اور اس کے پیروکاروں کوئل کر دیا۔ طلیحہ نے کرشام کی طرف بھا گ گیا اور تجد بداسلام کر کے مسلمان ہوگیا، اس کے بعد آ ب مسلیمہ کذاب كے خلاف جنگ يمامه كے لئے روانه بوئے ، ان سے يملے دوجر نيل حضرت عرمه عظام اور حضرت شرجیل بن حسنه طرحیانا کام ہو تھے تھے،اس کے مسیلمہ کذاب کے تفکر کے حوصلے بلند نے ،ادھرمسلمان بھی ختم نبوت کے بروائے بن کراپناسب کھے قربان کرنے کے لئے بے قرار تھے، کذاب کے لئکر میں جالیس ہزارافراد متے جبکہ مسلمانوں کی تعداد تیره بزارهی،میدان بمامه مین ق و باطل کابیمعرکه گرم بوا تو شروع مین گذاب کابله بھاری رہااورمسلمانوں کی جمعیت پریشان ہونے تکی ، قریب تھا کہمسلمانوں کے قدم ا کھڑ جاتے ،حضرت قیس بن تابت ،حضرت زید بن خطاب ،حضرت ابو حذیفہ عَدَّ اللهِ عَدْ اللهِ عَلْ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ عَا مَا عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَا عَدْ اللهِ عَدْ ا اور حضرت براء بن ما لک ﷺ بھیے شیر دل محابہ نے رجز پیکلمات کے ساتھ باطل کے ابوانوں میں زلزلہ ہریا کر دیا ،ان کے متانہ دارنعروں سے محمدی شیروں کالہوگرم ہونے

لگااور وہ اینے قائد کے پرچم تلے آگے برجے جلے محے، اس قیامت خیز کھڑی میں حضرت خالد بن وليد رفي الله عنه عنه عنه عنه الله وارتلى كے ساتھ أم محداه يا محداه " كانعره لكا يا تو محبوب اقدى الله كالم كرامي كى بركات كے نزول سے محابدكرام بيل روال كى طرح باطل کے خس وخاشاک کو بہا کر لے گئے،اس طرح جنگ کی بساط الٹ گئی مورخین لکھتے ہیں مسلمه كذاب نے ايك باغ ميں پناه لى جس كقرب وجوار ميں اس كے دس بزار الشكرى واصل جہنم ہو بچکے تنصے، بالآخر حصرت وحثی کے ایک بی وارسے اس جھوٹے مدعی نبوت کا خاتمه بھی ہوگیااور سلمان اینے آتا کی ختم نبوت کے حضور سرخر وہو گئے۔اس باغ کو " حدیقی الموت" کانام دیا گیاہے، سجاح کی سرکونی کے لئے مسلمان بنوتمیم پہنچے تواہے غائب پایا، بنوهم نے اطاعت قبول کرلی اورمشرف بداسلام ہو گئے، حضرت خالد نے ان کومعاف کردیا سچاح فرار ہوکر بھر و پینی اور چندروز بعدم کئی۔اس کارناہے کے بعد حضرت ابو بكر صديق عظينات بحرين عمان اورمبره كے مرتدوں كے خلاف بھى مہمات كا آغازكياءان مهمات كى قيادت كے لئے حضرت علاء حضرى، حضرت عمروبن العاص علائيداور حضرت عمرمہ عظینہ کو تیار کیا ، ان حضرات نے اپنے اپنے اہداف کوخوب بہا دری کے ساتحونشاندينايا ، مرتدون كوكلست دى اور بيشار مال غنيمت كروايس آئے يمن اور حضرموت كيمرتدول كوبحى محابدكرام في كيل كرد كدوياءاس طرح تمام جزيرة عرب مسلمانوں کی شوکت وعظمت کے پرچم لیرانے لکے،

جمع قرآن کافریضہ کافریضہ کے خلاف ہونے والی جنگ میں بارہ سو جمع قرآن کافریضہ کے قریب مسلمان شہید ہوئے جن میں سامت ہوتر آن وان اور ستر حفاظ کرام بھی تھے، اتنے بڑے تو می المیے کومسوں کرتے ہوے حضرت فاروق اعظم فی نے مشورہ دیا کہ پورے قرآن عکیم کوصفحات میں محفوظ کرلیا جائے، اگر

بەفرىضەسرانجام نەديا گياتو قرآن كىم كالىك براحصەضائع ہوسكتا ہے، سے بخارى شریف میں ایک روایت موجود ہے،حضرت زیدین تابت رفیجی فرماتے ہیں۔ " حضرت ابو بكرصد لين رفيجة في مجمع جنك يمامه كے بعد طلب فرمايا، میں حاضر خدمت ہواتو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق ﷺ بھی موجود تھے،آپ نے بھے فرمایا کہ حضرت عمر حفظ ناکامشورہ ہے کہ جنگ بمامہ میں بہت سے قرا اور حفاظ شہید ہو کے بیں ، اگر و گرجنگوں میں ایسے ہی شہید ہوتے رہے تو بهتساقرآن ضائع بوجائے گا،لبذامیری رائے ہے کہ جمع قرآن کا تھم دیا جائے، میں نے حضرت عمر کوجواب دیا کہ جس کام کورسول اللہ واللے انہیں کیا ، وہ کا م ہم کیسے سرانجا نم دیں گے ،حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی تئم ، بیہ بهت ضروری کام ہے اور بیر کہ حضرت عمر میرے ساتھ اس معالم میں اصرار كرتے رہے، يبال تك كداللہ تعالى نے اس كام كے لئے ميراسين كھول ويا اورمیری رائے حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہوگئی ، پھر آپ نے مجھے فر مایا ، تم جوان اور دانشور ہو، ہم تم پر کوئی تہمت نہیں لگا سکتے ، پھر بیا کہ تم کا تب وحی بھی ہو،لہذاتم قرآن تکیم کوایک جگہ جمع کرنے میں مضروف ہوجاؤ،خداکی قتم بیکام کسی بہاڑ کو نتقل کرنے ہے بھی زیادہ مشکل تھا، میں نے ان سے اصراركيا يبال تك كدالله تعالى في ميراسية بحي كحول ويا جس طرح حضرت ابو بكرا درعمر كا كھولاتھا، چنانچە میں قرآن تحکیم كومجور كی جھالوں، پقر كی تختیوں اورلوگوں کے سینوں سے جمع کرتارہا، میصحیفہ حضرت ابو بکرصدیق رضافیا کے یاس رہا، پھر حصرت عمر فارہ ق رہ تھے نے بیاس رہا،ان کے وصال کے بعدان کی بنی منترت مقصه رئنی ایندعنها مح یاس ر با"

اس صحیفے کو بعد میں حضرت عثان عنی رہے اللہ نے تمام بلا واسلامیہ میں بھیلا ویا اورتمام امت آج تک ای صحیفے پرمتنق اور متحد ہے، قرآن پاک کوایک جگہ جمع کرنا اور بهراس صحيفے يرتمام امت كواكٹھا كرناحضرت ايوبكرصديق،حضرت عمر فاروق اورحضرت عثان عَى رَفِي كَا بهت برا كارنامه ہے۔

اس زمانے میں ایران اور روم دو بردی طاقتیں تھیں جنکا اثر صديق اكبركي فتوحات ورسوخ پوري دنيا مين جاري تفاه ملكت ايران كا بادشاه كسرى كے لقب سے اور مملكت روم كافر مانروا قيصر كے لقب سے مشہور تھا ،ايران كى سرحديں افغانستان تركستان اورروم تك يجيلي موفى تعين اس كے باشندے متمدن اور صنعت وحرفت میں ترتی یا فتہ تھے، وہ سب ایک کی ہوجا کیا کرتے تھے، ایران اور عرب کے درمیان عراق کا علاقه ہے جس كادارالكومت جيره تقاءروم بھى بہت بردى ملكت تھى،جس كاندہب عيسائى تقا۔ بلقان ،ایشائے کو جیک، لبنان ،شام بلسطین ،مصر،طرابلس ،الجزائر ،بحروم کے جزائر اور عرب کے سرحدی قبائل مملکت روم کے ماتحت تنے، روم کا دارالحکومت منطنطنیہ تھا جہاں باز تطینی خاندان کے حکمران حکومت کرتے آ رہے ہتھے، بید دونوں بڑی طاقتیں آپس میں برسر پار رہی تھی اور ایک دوسرے کے باشندوں برظلم وستم کے بہاڑ توڑتی رہتی تھیں، ان باشندول كوكسى اليسيمر براه كي ضرورت تقى جوانبيل امن وسكون كابيغام ويتا، چنانج رحمت بارى نے امدادفر مائی تو انبیں اسلام کے دائن میں زندگی بسر کرنے کاموقع نصیب ہوگیا۔

حضرت ابو بكر رضي الله اندروني شورشول سے فارغ ہو چکے تھے، حضرت ابو بلر رہے تا تدروں سور سوں ہے ہ رس ، رہے ۔ فنح عراق کا نظارہ ابیں اس بات کا خیال تھا کہ اپنی سرحدوں کومضبوط بنایا جائے ، کیونکہ امرانیوں کو جب بھی موقع ملے گاوہ عربوں پرحملہ کر دیں گے ، اس اثنامیں ا رانی مملکت کمزور ہوگئی، اس کا جابر و قاہر حکمران پر ویز خسر ومرچکا تھا، اس کے بعد کیے

" وكسى عرب مزارع كوقيدى ندينا يا جائے اور نداسے مارا جائے ، ندكونى نقصان پہنچایا جائے ، وہ بھی تہارے جیے عرب ہیں جومت سے اہل اران کے ظلم کانشانہ بنے ہوئے ہیں،ان سے انصاف کاسلوک کیاجائے، حضرت خالد نے جاتے ہی بانقیا اور بارسوایا کے حاکموں کواطاعت کر ار بناليا، پرابله پنج اور عراق كاراني حكران برمزكو خطائكها كم م اسلام قبول كرلوياجزيددو یالزائی کے لئے تیار ہوجاؤ، یا در کو جہیں ایسی قوم سے لڑتا پڑے گاجوموت کواتنا بی عزیز ر کھتی ہے جتنائم زندگی کوعزیز رکھتے ہو، ہر مزنے پی خط ایران کے باوشاہ کوارسال کرویا اورخودحضرت خالد كےمقابلے میں اتر آیا ،میدان كاظمه میں دونوں لفكرآ منے سامنے ہو كے، ہرمزى فوج نے اسے قدموں كوائن زنجيروں سے بائدھ ركھا تھا تا كەمىدان جنگ سے کوئی فرارنہ ہوسکے ،مسلمانوں نے اس بہاوری اور یامردی سے جنگ کی کہ زنجیروں کے بھی ٹکڑے اڑا دیتے،اس جنگ کو جنگ سلاسل بھی کہتے ہیں ،ار انی تشکر کے قدم ا کھڑ گئے اور وہ اپناساز وسامان چھوڑ کر بھاگ گئے بمسلمانوں نے دریائے فرات کو پار كركيجى ايرانيون كانغا قب جارى ركھااور برائے بل تك پہنچا كروم ليا،اس جگه پرشهر

بصره آباد ہے، ہرمز مارا گیا اورمسلمانوں کو اتنامال غنیمت ہاتھ آیا کہ ہرمجاہد کو ایک ایک ہزار درہم کی رقم دی گئی، حصرت ابو بمرصد این مفتینه اس جنگ کی فتح کی خبرین کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت خالد کو ہر مزکی مرضع کلاہ عطافر مائی جس کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی ، بیان کی بہادری کا انعام تھا، شاہ ایران نے ہرمز کی مدد کیلئے قارن نامی سیہ سالامر کی سرکردگی میں ایک لشکر جرار بھیجا،اے مقام تدامیں ہرمز کی فکست فاش کی خبر موصول ہوئی تو وہ وہاں ہی رک گیا ،حضرت خالد بھی مقابلے کے لئے وہاں پہنچ گئے ، مقام ندار میں خوب تھمسان کارن پڑا ،تو حیدورسالت کے متوالے یہاں بھی دل کھول كرلا \_ اور قارن سميت تميں بزار ساہيوں كوخاك وخون ميں تزيا محير ، اس جنگ میں ایران کے دوشنرا وے بھی مارے میے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت میسر آیا ، انہوں نے وشمن کے مدو گاروں اور سیا ہیوں کوجنگی قیدی بنالیا ، مزارعین کوزمینوں پر قابض کیا ، وصول فراج کے لئے کا رندے مقرر کئے نیز الکی فنوحات کے لئے بھی تیاریاں شروع کردیں ، شاہ ایران اردشیر کوائی افواج کی ذلت آمیز بریادی کا بہت افسوس تغاءاس نے عفیتاک ہوکر بہن کی قیادت میں ایک بہت برو کے نظر کو تیار کیا ،اس باراس نے بیرجال جلی کر بوں کے مقابلے میں عرب قبائل کی امداد حاصل کی ، چنانچہ عراق کی مرحد پرعیسائی ندہب ہے تعلق رکھنے دالے عرب قبائل اور بنو بکر کے افراد جو اسلام دهمنی میں ہمیشہ سرگرم رہتے ہتے ،ایئے ساتھ ملالئے ،بہن ایران کا متاز اور بہاور ترين جرنيل تفاء حضرت خالد حقظه نا بالشكر لے كرمقا ملے ميں اترے، بيد لجه كاميدان تھا، آپ نے لشکر کا ایک حصہ نشیب میں چھیا دیا ، جب معرکہ گرم ہوا تو چھے ہوئے تا زو دم جھے نے اس زور سے حملہ کیا کہ ار انیوں کے سامنے قیامت ناچنے لگی ، وہ سمجھے کہ مسلمانوں کوتازہ کمک پہنچ بھی ہے لبذامیدان ہے راوفرارا ختیار کرنے میں تی عافیت

ہے۔ اس جنگ میں اہل اسلام کو بے پناہ مال غنیمت ہاتھ لگا اور لوگ خوشحال ہو گئے ، مرکز
میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق حقظہ اور دیگر اکا برصحابہ اپنے مجاہدوں کی کارکر دگ
سے بہت خوش تھے اور سرا بادعا گو تھے ، حضرت خالد حقظہ نے اپنے کشکر سے فر مایا ،
" تہمارے سامنے ایران کی سرز مین ہے ، یہاں جو اہرات اس کثر ت کے
ساتھ ہیں ، جس کثر ت کے ساتھ عرب میں پھر ہیں ، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے
داستے میں جہا دکر رہے ہیں ، یہ لوگ ہمارے قیدی ہیں اور دنیا کی دولت
ہمارے قدموں میں ہے ، گر ہمارا نصب العین صرف اللہ تعالیٰ کی رضاہے '۔

آب ك ان الفاظ نے مجامدين كوشعله جواله بنا ديا اور وہ الكلے ميد انوں ميں ارانیوں کا شکار کھیلنے کے لئے بیقر ار نظر آنے لکے ،ادھر آتش پرستوں کا سیندانقام کی آگ سے جل رہاتھا، عیسائی عرب تبیلے بھی اپی فکست فاش پرتش جرت ہے، ان سب دشمان اسلام نے مل جل کرایک برا الفیکر تیار کیااور جیرہ اورابلہ کے درمیان مقام الیس میرا کھٹے ہو گئے۔اس مرتبہ بہن نے جابان نامی جرنیل کو قیادت سونی اور خود کسری کے یاس ہدایات لين كيك چلاكيا، حضرت خالد فظف كي ميدان اليس من يني محد، اس مرتبدار انى اورعربي تبيامستقل مزاجی كے ساتھ اڑے، مجران كويہ مى توقع تقى كەبہن مركزے كك لے كرينج جائے گااورمسلمانوں کو شکست فاش ہوجائے گی ،اس موقع پرحضرت خالد رہ فاغہ نے وعا کی ،اےاللہ اگر تو جھے دشمنوں پر فتح عطا کرے تو میں کسی مثمن کوزندہ نہ چھوڑوں گااور بیدریا ان كے خون سے سرخ ہوجائے گا، پھرآب نے للكركا حوصلہ بر ھاكر ايراني للكر كے عقب پرحمله وربون كافكم ديا، اس طرح ايرانيول كي مفيل الث كيس اورانبول في تتحيار يهيك ویئے،آپ نے تمام فوج کوگر فارکر کے حکم ویا کہ دریا کے کنارے تمام ایرانی قتل کرویئے بائیں ،اس کانیتجہ بینکلا کہ سمارا دریا خون ہے سرخ ہو گیا،لہذااہے" خون کا دریا" کہا

جانے لگا، تاریخ طبری میں ہے کہ اس جنگ میں ستر ہزار کا فرمارے مجئے تھے۔اس جنگ نے ارانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی مسلمان پیش قدمی کرتے کرتے دریائے فرات کے كنار \_ امغيشنا شهر ميں بہنچ جو بہت آباداور بررونق تھا،لوگ شهر جھوڑ كر بھاگ كئے، يہاں بهى بهت سامال غنيمت باته لكا بحضرت ابو بمرصد يق نظينه في ان فنوحات كي خبرسي تو فرمايا كُنْ اب خالد بن وليدجيها عظيم بهاور بيدانبين بوسكتا"اس كے بعد حضرت خالد رفظ الله الله الله الله الله الله الله عرب قبائل کی طاقت کیلنے کا فیصلہ کرلیا کہ وہ دوبارہ ایرانیوں کی حمایت نہ کرسکیں ، پھرانہوں نے شہر حیرہ برحملہ کیا جوعیسائی عربول کا دارالحکومت تھا ، حاکم حیرہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا اور اہل شہرنے مسلمانوں سے کے کرلی۔آپ نے اہل شہرسے اس شرط برس کی تھی کدوہ ہرسال ایک لاکھنوے ہزار درہم خراج اداکریں کے اس معابدے کے تحت مسلمان شہر کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں کے آپ نے اس شہر کواپنامر کز قرار دیا اور اہل شہر کیسا تھ اتنا اچھا سلوک کیا كەكردونوات كے باشندول نے بھی انبی شرطول پرسلے كرلی ، اس طرح جرہ سے ابلہ تك جارسوميل كےعلاقے براہل اسلام قابض ہو مئے،جنوبی عراق كے بعد آب في الى عراق پرتوجددی اورانبار کےعلاقے فتح کئے،اس دوران خبر ملی کدار انی فوج عین التمر کے مقام پر جمع ہور ہی ہے، شاہ اران کی طرف سے بہرام چوہیں کا بیٹا مبران عین التمر کا حاکم تھا، عيساني عرب فيلي بحى عقد كى قيادت مين اس كرماته مل محرة بحضرت خالد فالله المنافية في السام المام الم التمر بہنچ کر جنگ شروع کی اور قبائل عرب کے سید سمالا رعقہ کو گرفتار کرلیا ، بعداز ال اسے ل کردیا تو حمایتی قبائل کی حالت زار دیکه کرمبران بھی میدان جھوڑ کر بھاگ گیا ،اس طرح مسلمانوں نے میقلعہ بھی فتح کرلیا، پھرآ ہے مختصر سالشکر لے کر دومتہ الجند ل کی جانب روانہ ہوئے جہال حضرت عیاض بن عنم کفر کے ساتھ لٹر ہے ہتھے، ان دونوں سالا روں نے اس نبایت اہم شبرکو فتح کیا اور علاقوں پرعلاقے زیروز برکرتے ہوئے دوبارہ جیرہ بہنچ گئے ،اس

کے بعد مسلمانوں نے ایک بہت بڑی جنگ فراض کے مقام برلڑی جسمیں ابرانی ،روی اور سرحدی قبیلے ایک ساتھ اکٹھے ہوکر مدمقابل ہوئے میہ متحدہ کشکر دریائے فرات کوعبور کرکے نبردآ زما ہوا تو مسلمان بھی برق خاطف کی طرح کیکے، اور اس بہادری کے ساتھاڑے کہ وثمن كے ایك لا كھ آوميوں كولقمه اجل بنا كروم ليا، اس شاندار فتح كے بعد حضرت خالد عققه آدهالشكرك كرشام كعاذ يرروانه بوكة كيونكه انبيل مضرت ابوبر صديق وفيه كالحكم موصول ہوگیا تھا کہ اب آپ جیسے عظیم انسان کی وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ اہل ایران کے ساتھ حضرت متنی ابن حارثہ جہاد کرتے رہے اوران کوئی معرکوں میں شکست فاش ہے دو چاركيا، اس دوران حضرت ابو بكر صديق عظينه مرض الموت ميں مبتلا ہو مينے ، انہوں نے حضرت عمر فاروق عظيفة كوخليفه نامز دكيااور حعنرت متني كى امداد كے لئے فوج سبيخ كى خصوصى تصيحت فرماني۔

ملک شام روم کی عیمائی حکومت کے ماتحت تھا ، اس کی فتح شام كانظاره سرحدول يرحضرت ابو بكرصديق فطف نے ايك مقتدر محالي حضرت خالد بن سعيد رفظيناكوم تعرر فرمايا كه آب مرف عرب سرحدول كي حفاظت كرين، رومیوں سے جنگ کرنے میں پیش قدمی نہ کریں الیکن اگر رومی جنگ کریں تو مقابلہ كري مرتعا قب مين دورند ما كمي ، دراصل آب ايك بى وفت من ايران اورروم سے جنگ چھیڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، ادھررومیوں نے بنوغسان کوساتھ ملاکر جنگ چھیڑر دی ،حضرت خالد بن سعید طاہ بھی تیار تھے ، مرکز کی اجازت ملتے ہی وہ مقابلے پراتر آئے اور کڑتے لڑتے ملک کے اندر دور تک نکل مجے ، جب جاروں طرف ے شامی قبیلوں نے گھیرا ڈال لیا تو کمک کے ظلیگار ہوئے ، حضرت عکر مدھ الجہاور حضرت ذوالكار حظفيه كمك لي كينج مرروى لشكر في ممالون كووشق كاطرف

وهكيل كرعقب كيتمام راسة بندكروسية اوررومي جرنيل مابان في مسلمان لشكركو ككست ے دوجار کردیا، اس جنگ می حضرت خالدین سعید دی بنا ایک بینا بھی شہید ہو گیا تھا، حضرت ابو بمرصد بی منتیف کواس تنگست سے بہت دکھ ہوا مگر آپ کے کر دارع بمیت میں كونى فرق نه آياء اب آب نے شام كى فتوحات كے ليے الگ الگ لشكرتشكيل ديئے اوراسلامیان عرب سے جباد کی ایل کی، آپ نے ومثق کے لیے بزید بن الی سفیان، حمص کے لیے ابوعبید و بن جراح ،اردن کے لئے شرجیل بن حسنہ اور قلسطین کے لیے عمر و بن العاص جيسے ما مورسيدسالاروں كومقررفر مايا ، ان تمام فوجوں كى مجموعى تعدادستائيس بزار تھی ، ادھر برقل قیصر روم نے بھی حمل سے اینے الگ الگ انتظر روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کوجمع نہ ہونے و ماجائے۔اس صورت حال کود کھے کراسلامی سید سالارول نے ایک مرکز پراکشے ہونے کے لیے بارگاہ خلافت سے اجازت اور مزید کمک طلب کی ، حضرت الو برصد لق عصف في البيل وريائ مرموك كار ماس مقام يرجع ہونے کا حکم صادر فرمایا اور ساتھ عی حضرت خالد بن ولید رہ ایک کوان کے ساتھ ملنے کا فرمان جاری کیا البذا و و معزت تن هینه کوچیوز کرشام بینی محتے ، بدراسته بهت خطرناک ريمتانوں برحمل تماجے الل املام نے اپنے بے خوف قائد کے ماتھ جان بر کھيل کر عبوركيا -شام من داخل موت عي انهول في يعرى كيطريق كو ينكست فاش دى توابل بهری نے جزید بنا قبول کرلیا، پر دو حضرت عمروین العاص حفظت کی مدد کے لیے اجتادین علے محتے ، وہاں رومیوں کے ایک لشکر کو فکست دی ، پھر وہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح عفیدہ کے ساتھ ملنے کے لیے مرموک پہنچ محتے ، بیا تفاق کی بات تھی کدرومی جرنیل ماہان اور حضرت خالد بن وليد عقيفنا يك وقت من نوجيس لے كر برموك يہنيے ،وثمن كى فوج تعداد میں بہت زیادہ محی کیکن ادھر مسلمانوں کے دل جوش ایمان سے تزیب رہے تھے، دو تمن

ہفتے دونوں کشکر میدان جنگ میں پڑے دہے، حضرت خالد جا ہتے تھے کہ تمام کشکر کو متحدہ محاذ پرلڑا کیں لیکن تمام دستوں کے سیدسالان لگ الگ لڑنے پرمھر تھے، جبکہ دوی ایک قائد کے تحت اکٹھے ہو چکے تھے، آپ نے اس موقع پر بہت ایمان افر وز خطاب فر مایا،

د'لوگوآئ کی جنگ بہت اہم ہے، آئ اخلاص کا دن ہے جسمیں گنح وغرور برگز روانہیں، اپنے جہاد کو تمام جذبوں سے پاک کر کے صرف اللہ تعالیٰ ک جرشنودی کے لیے اپناؤ کیونکہ آئ کے بعد بھی اتنا نازک وقت نہیں آئے گا،

متم ایک منظم فوج کے ساتھ لڑنے جارہے ہولیکن دستوں میں منظم ہو، اگر خلیفۃ السلمین کو خبر ہو جائے تو تہیں اس طرح ہرگز نہ لڑنے دے، آئ خلیفۃ السلمین کو خبر ہو جائے تو تہیں اس طرح ہرگز نہ لڑنے دے، آئ

پورے تین مہینے جاری رہا، اور حضرت فاروق اعظم طبیعی کے دور خلافت میں فتح ہوگیا، بیشہراس دن سے آج تک اہل اسلام کے تصرف میں ہے،

ماہ جمادی الاخریٰ سلاھے کے آغاز میں آپ مرض صدیق اکبر کا وصال باک الموت سے دو جار ہوئے۔ شدت مرض کی وجہ ے آپ نماز نہ پڑھا سکے تو حضرت فاروق اعظم ﷺ کوامامت کا حکم ویا ' پھر اپنے جالتين كي كيص ابركرام مي مشوره فرما ياتو حضرت عبدالرحمن بن عوف ري الحيد في عرض کی ، بے شک حضرت عمراس منصب عظیم کے قابل ہیں لیکن وہ ذراسخت انسان ہیں' آب نے فرمایا، جب ان پرخلافت کی ذمدداری مائد ہوگی تو خود بخو درم ہوجا کیں گے، آب نے حضرت عثمان عنی رضی ان است خلافت فاروقی کی دستاویز الکھوائی کہ میں نے اپنے سسى رشية داركوا پناخليفه مقررنبين كيا، بلكه اس بستى كا انتخاب كيا ہے جوتم تمام لوگوں ہے بہتر ہے، پھرآپ نے دورخلافت میں بیت المال سے جتناخرج لیا تھا اسکا حساب كرايا تو المحصر برار در بم نكلا ، فرمايا مين اس قم كے بدلے اپن قال زمين بيت المال كو عطا كرتا ہوں ، نيز بيت المال سے ايك اوننى ، ايك غلام اور يانچ در ہم كا ايك كمبل آپ کے پاس تھا، یہ چیزیں بھی حضرت فاروق اعظم حفظید کے سیروٹرویں، ایٹار کابی عالم و مکھ کر حضرت فاروق اعظم طفي دون لكاور كين الكهاا المنافية رحم فرمائے ، انہوں نے اسے بعد آنے والوں کے نیے بہت ہی مشکل معیار قائم فرمایا ہے، پھر معنرت عائشہ صدیقتہ منی اللہ عنہا کوئٹم دیا کہ جو کیٹر امیرے بدن پر ہے اسکودھولینا اور ساتھ دواور کپڑے ملائر جھے گفن بہنا تا، انہوں نے عرض کی بیکڑے تو پرانے ہیں، کفن نیا ہونا جا ہیے، آپ نے فرمایا ، زندہ اوگ ، فوت شد دلوگوں سے زیادہ نے کیٹر وں کے مستحق ہیں، پھر حضرت علی المرتضع حَالَةُ الله کی وصیت فرمان کہ میرا جنازہ تیار کر کے حجرہ

مصطفے کے سامنے لے جاتا اور اندر وفن کرنے کی اجازت طلب کرتا، جب صحابہ کرام نے اس وصیت برمل کیا تو حجرہ میار کہ میں موجود مزارمجوب سے آواز آئی۔ آج حبیب کو صبیب کے ساتھ ملادو بے شک صبیب اینے صبیب کا مشاق ہے، ( خصائص کبری ۳۹۲۳) یہ واقعہ حیات النبی کی روش دلیل ہے۔اللہ اللہ، میکنی عظیم سعادت ہے کہ ساری عمر وفا داری اور جان نتاری کا مظاہرہ کرنے والامحبوب کے ساتھ آرام فرما ہے، تیامت کے دن بھی محبوب کے ساتھ ہوگا اور جنت کی ابدی زندگی بھی محبوب کے ہمراہ بسر كرے گا۔آپ كا دورخلافت دوسال تين ماه وس دن كے عرصے برمحيط ہے جس كى بركات وحسنات في تا قيامت الل اسلام ك قدم مضبوط كردية \_ آب ك وصال سے اسلامیان عرب میں غم واندوہ کی تا قابل برداشت لبردوڑ می اورایک مرتبہ پھرفراق رسول کا زخم تازه موكيا، حضرت على الرئضى وفي المرتضى والمنافظة عند في المرتضى والمنافظة المرين الفاظ من خراج عقيدت ويش كياب، المرابع الوكر الله آب برحم فرمائي السيان بي جس في رسول الله والله الله المنظيكي صداع في يربيك كهاء ايمان اوراطاعت من كوني جي آب کا ہمسرنہیں اوراخلاص وعبت میں کوئی بھی آب کے برابریں '-ابو برصديق اور حضرت عمر فاروق رفي وونول ميرے دوست اورمجوب ہیں ، دونوں ہدایت کے امام ہیں ، اسلام کے برزگ اور قریش کے مرد کامل ہیں، رسول انٹر بھٹا کے بعد دونوں کی پیروی لازم ہے جس نے ان کی پیروی کی وہ محفوظ ہو گیا اور جس نے ان کے فرمودات پر عمل كياده سيد محرات بركامزن جوا، (تلخيص الثاني ١١٨) اور امام برحق عظم منصف اورامام برحق عظم، دونون حق برر باور حن بر دونوں کا وصال ہوا، قیامت کے روز اللہ تعالی و ونوں پر اپنی رحمت

تازل فرمائے، (حقائق حق:١١)

الرئضى والمناه وت اورانالله يرصع موئ آئ آب كجندفاكى ك یاس کھڑے ہوکر کہنے لگے،اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ سب سے سلے اسلام لائے والے ، ایمان میں سب سے زیادہ اظلاص والے ، اللہ يرسب سے زيا دہ يقين رکھنے والے ،تمام لوگوں سے زيا دہ غنا اور سخاوت والے، الله اوراس كرسول كے ياسسب سيزياده رہے والے، اسلام پرسب سے زیادہ مہر بائی کرنے والے، اصحاب کے لئے سب سے زیادہ باعث بركت احسن طلب مي سب سے برا صنے والے ، مناقب ميں سب سے آھے، پیل قدمیوں بیس سے برتر ہونے والے، درے بیس سب سے او نیچے ، حضور کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے ، ہدایت اور حسن اخلاق والاورزبان يرسب سازياده قابور كفنه والعافظل مين حضور كے سب سے زیادہ مشابداور آب كے نزد يك سب صحابہ سے زيادہ عزت و منزلت والي يضى الله تعالى آب كورسول الله وللله كاطرف ساورتمام ابل اسلام کی طرف سے بہترین اجرعطافرمائے۔ پھرحضرت علی عظافہاتا روئے جتنا وصال مصطفیٰ کے دن روئے تھے،سب لوگوں نے کہا،اے واما و رسول بي شك آب في فرمايا، (جمع الزدائد ١٢٨:١٦٨، مندبزار١٢٨:١٢١)

☆....☆





#### بسم الله الرجس الرجيم

حضرت سیدنا صدیق اکبر می این المری الله عنها سی مرض کیا که آپ ایم سے حضرت سیدنا صدیق المی الله عنها سی مرض کیا که آپ ایم سے حضرت سیدنا صدیق المی می الله عنها سی مرض کیا که آپ ایم سے حضرت سیدنا صدیق المی می الله اور حلیه بیان فرما کی اقد حضرت صدیقه نے فرمایا ، آپ کا رنگ سفیدتها ، بدن اکبر اتحا، دونوں رخسار اندرکود به بوئ شخص ، پیٹ اتنا برا اتحا که آپ کا تکی اکثر نے کھسک جایا کرتی تھی ، پیٹائی پر بمیشہ پینے درہتا تھا ، چرہ پر زیادہ کوشت آپ کا تکی اکثر نے کھسک جایا کرتی تھی ، پیٹائی بلندتھی ، انگیوں کی جڑیں گوشت کوشت نبیں تھا ، بمیشہ نظریں نچی رکھتے تھے ، پیٹائی بلندتھی ، انگیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں ایک میں منا اور کتم کا خضا ب لگاتے تھے ، حضرت اس منظی و من میں الله و ال

الله تعالیٰ نے اپنے محبوب اقدی ﷺ کے فیضان رسالت کا صدقہ حضرت صدیق اللہ اللہ من اللہ کا صدقہ حضرت صدیق اللہ اللہ من کے مبارک معدیق اللہ اللہ من میں میں میں میں کئے، تذکرے اپنے کلام لایز ال میں بیان کئے،

درہم یا دینار تھے، وہ سب کے سب پیغیراسلام کے حکم پرخرج کردیئے،قرآن پاک میں ہے ﴿ يو تى ماله ، يتزكى ﴿ وه اينامال خرج كرتا ہے كہ ياك ہوجائے، يرآيت مقدم آب كى شاك ميس تازل بوئى ، اوراكك جكر مان بارى يه ﴿ و لا يها تهل اولو الغضل منكم والسعة كاورتم ندكما تي وه جوتم من فضيلت والاوسعت والعين، علامه ابوعلى طبرى لكصة بين ميدآيت مقدسه حضرت ابو بكر طفية كم شان بين نازل موكى ، (تنير جمع البيان ٢:١٣١١) أيك اور جكة رمان بارى ب و فاما من اعطى و اتقى ..... كاتووه جس نے مال دیا اور پر ہیز گاری اختیاری اور اچھی باتوں کی تقدیق کی تو بہت جلدہم اے آسانی مہیا کریں سے،علامدابول طبری لکھتے ہیں،حضرت ابن زبیرے مروی ہے کہ میآیت حضرت ابو بمرصد يق عظينه كى شان مين نازل موئى كيونكه آب في بهت سے غلام فريدكر آزاد كي يقيه (تغير جمع البيان ١:١٠٥) ايك اورمقام يرفر مان بارى ب، "ب شك جولوك اين مال خرج كرت بي رات دن اورخفيه علائية وان كا اجران كرب كے ياس باوران كوكوكى خوف بيس اورنه ان كوكونى حزن بم مغرين كرام كافيعله بكرية يت مباركه بحى آب كى شان میں نازل ہوئی جو آپ کی عظیم الشان سخاوت کی داستان بیان کررہی ہے،حضرت علامہ ا قبال نے آپ کا ایک واقعہ منظوم لکھائے پڑھیے اور ایمان تازہ سیجئے۔

يوچھا حضور مرور عالم نے اے عمر! اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اینے خوایش واقارب کا حق گزار کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باتی جو ہے وہ ملت بیضا یہ ہے نار أت ميں وہ رقبق نبوت مجمی آگيا جس سے بنائے عشق و مروت ہے استوار کے آیا اینے ساتھ وہ مہ وفا سرشت ہر چیز جس سے چتم مہاں میں ہو اعتبار ملک یمین و درجم و دینار رخت و جنس اسب قمر ، سم و شتر اور قاطر و حمار بولے حضور ، جاہتے فکر عیال بھی كينے لكا وہ عشق و محبت كا راز دار اے بھے سے دیدہ حمد انجم فردغ سمیر اے تیری ذات باعث کون روز گار یروانے کو جراغ تو بلیل کو پھول بس مدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

الشرتعالي تفرمايا، ﴿ والدى جاء بالصدق و صدق به .... كه اوروه جو كارآيا اوروه جس

نے سے کی تقدیق کی، یمی تو پر بیز گار ہیں، علامہ ابوعلی طبری لکھتے ہیں، تی لے کرآنے والے رسول کریم بھی ہیں اور سے کی تقدیق کرنے والے حضرت ابو برصدیق رفیقہ ہیں (تغییر مجمع البیان ۸۹۸،۸)

علامه ابوالحن في قلما ب حضرت امام با قرط الله في التي كدرسول الله الله ہجرت کی رات عارثور میں تھے تو آپ نے حضرت ابو بکرے فرمایا، میں جعفر طبیا راوران کے ساتھیوں کوشتی میں بیٹاد کھے رہاہوں، جو کہ دریا میں کھڑی ہے، نیز فرمایا میں انصار مدینه کوایے گھروں میں بیٹھا و مکھ رہا ہوں ، بیٹ کر حضرت ابو بکرنے جیرت کا اظہار کیا كهكياآپ واقعي و كيورې بيل،فرمايا، پال،عرض كى، پر جيے بھي دكھا و بيخ ،آپ نے حضرت ابوبكر كي المحصول برباته بجيراتوانبول في بحى و يكولياء آپ فرمايا، توصديق ہے، (تغیرتی م: ٣٩٠) حضرت امام باقر رفظیند كا ایك اور فرمان ہے، جوحضرت ابو بكركو صدیق ندمانے ،اللدونیا اور آخرت میں اس کے قول کی تقیدیق نہ کرے، ( کشف النمه ۷۸:۲) حضرت بریده الملی عظیند نے فرمایا کدمیں نے رسول الله واللہ عناہے کہ جنت تنين آ دميول كي مشاق ب،است مين حضرت ابو بكر رفظت حاضر موسئة وأنبيل فرمايا، اے ابو بکرتم صدیق طافینه برواور غاری دو کے دوسرے بور (ربال می:۳۲) ان حقائق سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر حقظ تصدافت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔

خلافت الى كى دوائم شرطيس بين على اورجسى طور پرمضبوط مسدين اكبر كالميت بوتا، الله تعالى نے حضرت سيدتا صديق اكبر كالله كالم و فضل اور جرات و شجاعت كے بے بہاخز انول سے نواز اتعا، آپ علم الانساب كے بہت ماہر سے ، حضرت ابو بكر ہر نيك كام ميں پیش قدم ماہر سے ، حضرت ابو بكر ہر نيك كام ميں پیش قدم رہ تے ، حضرت ابو بكر ہر نيك كام ميں پیش قدم رہ تے اور علم الانساب كے بہت ماہر سے ، (العقد الغريد ۲۲۳۳) حضرت جبير بن مطعم منظینه المرتب كے بہت ماہر سے ، (العقد الغريد ۲۲۳۳) حضرت جبير بن مطعم منظینه

علم الانساب كم متازعالم من محراعتراف كرتے منے كمانيول نے بين معزت ابو بكر عظيم ہے حاصل کیا تھا، قریش جب حضرت حسان بن ثابت رفظیہ کے بچو بداشعار سنتے تو بہان جاتے کہان میں حضرت ابو بر رفی ایک مشورہ شامل ہے۔ آپ کوایا م العرب برکمل عبورتها ،حضرت عائشه صديقة رضى الله عنهاشعروا دب اورايام ونسب كى بهت بري عالمه تھیں، حضرت عروہ طافی نے کہا، ام المونین مجھے آپ کے ان کمالات پر کوئی تعجب نہیں كيونكه آب رسول الله والله والله الله والمرحضرت الوجر والم الم بني بين و (منداحمر ١٢١٠) آپ زور خطابت اور تحریر و کمایت کے محلی زیردست عالم ہتے، آپ کومزاج قرآن اور مزاج بيغبررحان كاسب ست زياده علم تعابعلم تعبير مين بمى رسول الله والله الملكاك بعدسب سے زیادہ عالم منے ، جیسا کہ امام ابن سیرین کا فرمان ہے ، علم تضوف اور علم فقہ میں ید طولی حاصل تھا،تصوف ومعرفت کی بنیا د آپ کا بیفر مان ہے، یاک ہے وہ ذات جس نے اپی مخلوق کے لئے معرفت کا اس کے سواکوئی اور راستہیں بتایا کہ لوگ اس کی معرفت سے عاجز ہیں، (کتاب المع:۱۳۳) اس بات برتمام مکا تب فکر کا اتفاق ہے کہ حضوراقدى الله الله الله المت كے لئے منتخب فرمایا ، آئے و مكھنے كدامامت كى شرائط کیا ہیں، ابوعبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام باقر نظیمہ سے بوچھا کہ ہماری قوم میں کچھالوگ جمع ہے ، نماز کا وقت ہو گیا ، ایک دوسرے کو کہنے لگا ، اے فلال تم آ مے کھڑے ہوکراما مت کراؤ، آپ کااس کے متعلق کمیا خیال ہے، آپ نے فرمایا، رسول الله بالله الله المارشاد ہے، جوزیا دہ قرآن یاک پڑھنے والا ہووہ امامت کرائے ،اگر تمام پڑھنے میں برابر ہوں تو ہجرت میں مقدم آ دمی امامت کرائے اگر ہجرت کرنے میں سب برابر ہوں تو جوعمر میں بڑا ہووہ اما مت کرائے ، (فروع کانی ۳۷۶۳) اس روایت کی روشی میں دیکھئے کہ نگاہ نبوت میں حضرت صدیق اکبر طاقیۃ کم قر آن ،شان ہجرت اور عمر

مستعار میں سب صحابہ کرام ہے زیادہ مقدم اور محترم تھے، اس لئے ان کو اپنامصلی عطا فرماياتها، حضرت على المرتضى عَنْ المراك على الله على الله الله على الله بكر و عمر لا جلد نه ،حدالمفترى ﴾ اگرمرے ياس كوئى ايا آدمى آئے جو مجھے حضرت ابوبكراور حضرت عمر سے الفتل مجھے تو میں ضرور ضرور کوڑے لگاؤں گاجومفتری کی عدے، (رجال ش: ٣٣٨) ال طرح آب بہت شجاع اوراستقامت شعارانسان تھے، بہلے مكه مكرمه كے كافروں اور مشركوں سے برسر بريكارو ہے، پھرمد بينه طيب كے منافقوں اور يهوديول سي نبروآ زما ہوئے، اپنا دورخلافت آيا تو مرتدوں اورختم نبوت كے دشمنوں سے جنگ کا آغاز کیا ، ابرانیوں ، رومیوں اور سرحدی قبیلوں سے الا ائی کی ، مجال ہے جوا یک لحد بھی عزیمت واستفامت کو ہاتھ سے جانے دیا ہو، مدین طیبر کا واقعہ ہے کہ بہود کے ایک فردفنخاص نے اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے غصے میں آگراس كے طمانچەرسىدكرديا،اسى يراللدتغالى نے آپ كى غيرت اسلامى كى تقىدىق كے لئے يە آیت کریمازل فرمائی، بے شک اللہ نے سناجنہوں نے کہا کداللہ محالے ہے اور ہم عن بي ، (تغير جمع البيان ٢: ١٥٤) غزوه احد كامعركه بهت شديد تفاكراً ب اس مي مي عابت قدم رہے،علامہ ابوعلی طبری لکھتے ہیں،غزوہ احد میں حضور اقدی واللے کے ساتھ مسرف تیرہ اشخاص رہ مے منے منے یا نے مہاجرین میں سے اور آ محد انصار میں سے مہاجرین میں ے حضرت علی ، حضرت ابو بکر ، حضرت طلحہ ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن الى وقاص (وفي ) ثابت قدم رب، (تغير جمع البيان ١٠١١)

حضرت سيدنا صديق اكبر فظفه سرايا محبت رسول تنها، آب نے ایک دن گریے زن ہو کرعرض کی ، ' یارسول اللہ'' میں اور میرا مال سب کھے آپ کے لئے ہے، (جائع ترندی سنن این ماجہ) ایک مرتبہ آپ

(13)

خطبدار شادفرمائے کے لئے کھڑے ہوئے اور صرف اتنای فرمایا، ﴿ قام فینا رسول الله عظام الاول فو آب كوصال كامانح بالآكيا، جراسقدر بلك بلك كر روئے کہ بھی بندھ کی ، آخر میسری بار ضبط سے کام لے کرخطبہ پورافر مایا، (منداحمدادم) ايك دفعه كاشانه نبوت من حاضر بوئة ويكها كه حضرت عائشه صديقه دمني الله عنها ذرا او کی آوازے گفتگوکرری تھیں،آپ نے حضوراقدی کھی کے سامنے او کی آواز کو يه اولي مجما اور حضرت عائشكومار في كما تحراثماليا، (ازالة الخاع: ١٥) جب حضور اقدى الله المان مطهرات المافر ماياتو آب معرسة عركهمراه حاضر بوئ اور عرض کیا، آپ کا حکم ہوتو ہم اٹی بیٹیوں (عائشہ دخصہ) کی گردن اڑا کرر کھ دیں، (میمسلم)آب ای آوازکورسول الله کی آوازے پست رکھا کرتے تھے، اس قعل مبارک کی جست قرآن یاک میں تازل ہوگئ، بے شک جولوگ این آواز کورسول اللہ کے مامنے پست رکھتے ہیں،ان کے دلوں کواللہ نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہے،انمی کے کے بخش اور اجر عظیم ہے، (سورة الجرات) صوفید كرام نے لكھا ہے كه حضرت صديق اكبر صفيني افعليت صرف تمازروز \_ كي وجه ينيس تمي بلداس خاص دولت كي وجه سے تھی جوان کے سینے بی موجودتی ، مینی اللہ اور اس کے رسول کی انتہائی محبت جس کی تاريخ محايه من بحي مثال تبيس لمتى، بقول ا قبال

> سوز مدیق و علی از حق طلب ذره عشق نی از حق طلب تازه کن آئین صدیق و عمر يوں صا بر لاله صحرا گزر معنی حرقم کنی تحقیق اگر

14

بَنگری بادیده ممدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نی از خدا محبوب تر گردد نی

آب کی ذات خاصہ خاصان عشق مطلع دیوان عشق ادر رہبر کاروان عشق ہے۔ جس کے نقوش یا پر چل کرزمانہ بارگاہ محبوب تک رسمائی اور پذیرائی حاصل کرتا ہے۔

حفرت سيد ناصديق اكبرى للبيت كالمجسم صديق اكبر هذا اخلاص وللبيت كالمجسم صديق اكبر هذا المركى للبيت عنهم البوق عنهم الميرى البيت كالبيت عنهم الميرى البيت كالبيت عنهم الميرى البيت والمركبة المبين المورى البيت لور المين المراوع كرديا اور تعن دان برابر و ترب اور كمته رب كما وورب المين من من الور دو، مين خلافت كا المل نهين مول جبكم من جمل عن المنافظ المنافظ المورد بي المين من من المحمد المن المين المول المبين من من من المحمد المنافظ المناف

حفرت سیدنا صدیق اکبر هظیمی طبیعت نهایت ساده صدیق اکبر هظیمی طبیعت نهایت ساده صدیق اکبر هظیمی طبیعت نهایت ساده صدیق اکبر کی طبیعت اور پاکیزه تحی ، ایک مرتبه انهوں نے پائی انگاتو لوگوں نے پائی اور شهدلاکر پیش کیا ، آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ، آپ اسقدررو نے کہ لوگوں پردقت طاری ہوگئی ، جب اس گرید وزاری کا سبب بو چھاتو فر بایا ، ایک روز میں حضور انور بھی کے ہمراہ تھا ، آپ کی چیز کودوردورفر مار ہے تھے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول القد ، آپ کس چیز کودور فر مار ہے تھے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول القد ، آپ کس چیز کودور فر مار ہے ہیں ، میں تو کھی ہیں و کھتا ، آپ نے فر مایا ، فریب و نیا مجسم ہوکر میر سے سامنے آیا تو میں نے اسے دورکر دیا ہے ، اس وقت مجھے یہ واقعہ یاد آگیا

اور میں خوفز دہ ہوا کہ شایداس کے دام تزویر میں مجھنس جاؤں (اسدالغابہ ۳: ۱۱۱) ایک دفعہ ایک غلام نے آپ کومشکوک کھاٹا کھلا دیا، جب اس نے حقیقت حال بیان کی تو آپ نے کے میں انگی ڈال کرسارا کھانا نے کردیا، (بخاریا:۵۳۲) دنیاطلی اور جاہ پہندی سے آپ كى طبيعت وفطرت كوشد يدنفرت تقى ،آپ نهايت متواضع اورمنگسرالمز اج ينهے ،كسى كام میں عار محسوس نہ کرتے ہتھے، بکریاں چرالاتے، اہل محلّہ کی بکریوں کا دودھ دوہ دیے ، جب ظیفہ بے تو ایک خاتون محلّہ نے کہا کہ اب ہاری مجربوں کا دود صورن دو ہے گاء آپ نے سناتو فرمایا، میں ہی دوہوں گا،امیدہے مجھے خلافت مخلوق خدا کی خدمت گزاری ہے باز ندر کھے گی ، خلیفہ بننے کے بعد بھی کیڑے کے تھان کندھے پردکھ کر بازار کی طرف روانہ ہوئے تو صحابہ کرام نے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا ،کوئی شخص آپ کی تعظیم کرتا تو آپ کوتکلیف ہوتی ،کوئی تعریف کرتا تو فرماتے ،لوگوں نے جھے بہت بر هادیا ہے ،اے خداتوميراحال مجهيد إده جانتا باورمين اين كيفيت ان لوكون سے زياده جانتا مول، اے خداتوان کے حسن طن سے مجھے بہتر بنادے، میرے گناہوں کو بخش دے اور لوگوں کی بے جاتعریف سے میرا مواخذہ نہ فرما، (اسدالغابہ ۲۱۷)مخلوق کی نفع رسانی اور خدمت تزارى آپ كاشيوه حيات تفاء المراف مدينه مين ايك ضعيف اورنا بينا خاتون كے گھر كا سارا کام کاج منع ہونے سے مہلے مہلے کرتے رہے،حضرت عمر فاروق النظامہ بھی اس ارادے سے نظارت مملے آپ کوومال کام کرتے ہوئے دیکھا، پھرفر مایا،اے خلیفہرسول ہر روزآب بی نیکی میں آگے برصواتے ہیں، (کنزاممال ٣١٢٠١)

آپ کی طبع مبارک میں صدورجہ رفت ومحبت تھی ،قرآن یاک کی تلاوت سنتے تو تزب اٹھتے ،نماز میں خضوع وخشوع کا بیرحال تھا کہ ککڑی کی طرح بے حس وحرکت نظر آتے ، کسی درخت کود کھتے تو فرماتے ، کاش میں بیدرخت ہوتا کہ عاقبت کے جھکڑوں

ے جھوٹ جاتا، پرندوں سے خاطب ہوتے ہم جیس مبارک ہو، چرتے اور تھکتے رہے ۔ ہو، درخت کے سائے میں جھتے ہو، قیامت کے دن تمعارا کوئی حساب نہ ہوگا ، کاش ایو بکر بھی تہاری طرح ہوتا، (کڑامال rur)

Abu baker the successor and representative of the prophet in The highest affairs of the muslim community was a simple man of the old Arabian fashion an when summoned to the caliphate. He was changed in no spect. Out side the twon in a small village called

SANAA, he lived with his wife HABAIBAH under a tent of camel hide in a style as simple and unostentatious as that of a Bedouin Shaykh, Thus did he live for seven months after his election. In the morning he used to start for the town either on foot or on horse back, reaching it just before sun rise to conduct the morning prayer. In a similar manner he returned home in the evening. He subsequently came to settle in town, but his household always remained as anyretinetious as ever. He had ordy one slave who after finishing the domestic work, made himself useful by cleaning the swords of the faithful.

لینی حفرت ابو بحر پیغیر اسلام و افتان کے بعد خلیفہ ہے ، آپ کے جائیں ک حیثیت سے ان کو نظام اسلامی ہیں آگر چہوسے افتیارات طے لیکن ان کے طرز زندگی اور ربین بہن میں کی تبدیلی شہو کی اور آپ پرانے عرب تدن پر قائم رہے ، وہ مدینہ سے باہر کے نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بدوی شخ کی ما نداونٹ کی کھال سے باہر کے نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بدوی شخ کی ما نداونٹ کی کھال سے بنج ہوئے نیے میں اہل وعیال سمیت زندگی بسر کرتے تھے۔خلافت کے ابتدائی ایا م بنج ہوئے نیے میں اہل وعیال سمیت زندگی بسر کرتے تھے۔خلافت کے ابتدائی ایا م میں سات ماہ آپ ہر روز پیدل یا گھوڑ ہے پر سوار ہوکر مدینہ آتے اور فجر کی نماز مبور نبوی میں باجماعت اداکر تے اور مفر سے کناز اداکر کے گھر واپس لو شیح ، سات ماہ کے بعد میں باجماعت اداکر تے اور مفر سے کناز اداکر کے گھر واپس لو شیح ، سات ماہ کے بعد آپ نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی محراب بھی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی ، بوی ساور و ذت ایے آتا اسلے کو تیز کرتا اور کا رآ مدر کھتا ، (فیائے حرم ، مدیت اکر نبر بر سامی کو تیز کرتا اور کا رآ مدر کھتا ، (فیائے حرم ، مدیت اکر نبر بر سامی کو تیز کرتا اور کا رآ مدر کھتا ، (فیائے حرم ، مدیت اکر نبر بر سام کو تیز کرتا اور کا رآ مدر کھتا ، (فیائے حرم ، مدیت اکر نبر ، ۲۰۰۰) مسٹر لین پول Lane کے اسلے کو تیز کرتا اور کا رآ مدر کھتا ، (فیائے حرم ، مدیت اکر نبر ، ۳۰۰) مسٹر لین پول

يامديقاكبرين في

(Pol) بی کتاب Studies in a Mosque می رقمطراز ب

Abu Bakr,s calm judgement and quick sagacity joined to a gentle and compassionate heart, were of incalculable service tothe faith of Islam.

حضرت ابو بکر صدیق فیصلہ کرتے وقت متین اور عادل ہوتے تھے، وو دل کے زم اور کریم النفس تھے اور خدمت اسلام کے بےلاگ جذبے سے سرشار تھے، (ابینا ۴۳۳) ڈاکٹر ویل (Dr.well) اپنی کتاب A history of the Islamic ٹاکٹر ویل (people شرکھتے ہیں،

He was kind, simple and pious. As a firest collector of the Quraan to him belonged to credit of its complete preseruation.



#### بسر الله الرحمر الرحيم

الله تعالی نے اس مجمہ خیر و برکت کو بے شار نصائل اور لا تعداد مناقب سے سرفر از فر مایا ہے، اس پرتمام اہل ہدایت کا اجماع ہے کہ انبیا کرام کے بعد تمام انسانوں میں حضرت صدیق اکبر منظیم کا مقام سب سے بلند ہے، کوئی آپ کا خانی نہیں، جب حضرت عمر فاروق منظیم کی تمام عمر کی نیکیاں آپ کی ایک نیکی پررشک کرتی ہوئی و کھائی دیں تو پھراورکون آپ کی برابری کا دعوی کرسکتا ہے ۔

مقامش الله النين است بگر سرفراز بها نعالی الله ختم المرسلین را یار غار سے بزیر گنبد خفرا جوار سید عالم بریر گنبد خفرا جوار سید عالم ببر جانب نزول رحمت پر وردگار سے شب بجر ت عتیق ما رفیق مصطفیٰ آمد چد محبوب کرد گار سے بیک خیر ابوبکر است تنویر کمالاتی

عمر را گر فضائل مثل الجم بے شار سے
آیے اب جالیس احادیث نبوید کی روشی میں آپ کے مناقب وی اس کی لازوال
داستان کا مطالعہ سیجے، جو ہمازے ایمان وعرفان کی تازگی کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔

·····41}·····

حضرت عبدالله بن حمين تميمي في سيروايت ب،رسول الله في نارشاد فرمايا، فو ما دعوت احداً الى الاسلام الا كانت عنده كبوة و تر دد و نظر الا اب بحر ما عكم عنه حين ذكرته و لا تردد فيه في ش في حمل كويمي اسلام كى دعوت دى اس فرس ناكس ناكس ناكس بيش و في ، تر دواورتا في كا ظهاركيا، بيتو صرف الويكر في الله بحر الناكس النفر و في كسى تر دواورتا في كوت كوت كوت وقبول كرليا، (البدايس الرياض النفر و اعرائ و شق ١٠٠٠، الرياض النفر و اعرائ و شق ١٠٠٠، الرياض النفر و الده المرائ و شق ١٠٠٠، الرياض النفر و المرائح و شق ١٠٠٠٠ الرياض المرائح و شق ١٠٠٠٠ المرائح و شق ١٠٠٠٠ الرياض النفر و المرائح و شق ١٠٠٠٠ الرياض المرائح و شق ١٠٠٠٠ المرائح و شق ١٠٠٠٠ المرائح و شق ١٠٠٠٠ الرياض المرائح و شق ١٠٠٠٠ المرائح و شق ١٠٠٠٠ الرياض المرائح و شق ١٠٠٠٠ الرياض المرائح و المرائح و شق ١٠٠٠٠ المرائح و المرا

حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے ، رسول الله وظی نے ارشادفر مایا ،

همن سره ان یسنظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر که جوجا ہتا ہے کہ

دوز خ کی آگ سے آزاد کی انسان کی زیارت کرے تو ابو بکر صدیق عظیم کی زیارت کر المدرک ۱۳:۳ مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، الفرد و ۱۳۰۲ ، مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، الفرد و ۱۳۰۲ ، مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، الفرد و ۱۳۰۲ ، مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، الفرد و ۱۳۰۲ ، مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، مندابو یعنی ۱۳۰۲ ، الفرد و ۱

.....4r}.....

حضرت ام بانی رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله الله علی السیح میر بے کھر تشریف لائے اور فرمایا، آج رات میں معجد حرام میں محواستر احت تھا (پھر الله تعالی فرمایا، آج رائی ) حضرت ابو بحر نے کہا آپ نے سیح فرمایا، میں نے رسول الله قد سما ك

يراصديق اكبرين في

السصديق، اسابه الوبكري شك الله تعالى في تيرانا م صديق ركاد ياب، (الغردوس ٥:٧-١٠ الاصابه ١٣٧٤، مم الوبعلى ١٠٥٠)

.....•(r)

.....4Y}.....

حضرت عبدالله بن ذبیر فظیمت روایت م، رسول الله و این این این احدافه الله و کنت متحذا من هذه الامة حلیلا دون ربی لا تخذت ابن ابی فحافه ولکنه اخی فی الدین و صاحبی فی الغار که اگریس این ربتالی کسوااس امت کی فرد کولیل بنا تا تو ایو تحافه کخت جگرا بو برکو بنا تا کین وه و ین پس میر ابحالی اور غاریس میر اسانتی می را بحالی اور غاریس میر اسانتی می و الدین الولیا ۲۰۷۰)

#### ·····•**4**4**}**·····

حفرت انس بن ما لک فاللہ سے دوایت ہے، حضوراقد س وہ کے مرض وصال کے دوران حفرت ابو بکر صدیق فلی سے دوایت ہے، حضوراقد س وہ مارکہ کا دن آگیا اور صحابہ کرام نمازی حالت میں کھڑے تھے، حضوراقد س وہ کا نے جمرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور جمیں دیکھنے گئے، آپ کا چہرہ مبارک ایسے لگ رہا تھا جسے قرآن کا درق ہے، پردہ اٹھایا اور جمیں دیکھنے گئے، آپ کا دویت مبارکہ کی خوشی میں ہم نے نماز تو ڑنے کا برات ہوئے ہوئے ہنے، آپ کی رویت مبارکہ کی خوشی میں ہم نے نماز تو ڑنے کا ادادہ کرلیا، حضرت ابو بکر صدیق حقیقہ، اپنی ایر یوں کے بل چھے لوٹے تاکہ صف میں شامل ہوجا کیں اور انہوں نے بیسوچا گئے ہمازی کے لئے تشریف لانے والے ہیں، حضور اقد س کھی اور انہوں نے بیسوچا گئے ہماز کی نماز کمل کر لواور پردہ نے کردیا، اس روز آت دیا ہے۔ آت دیا ہے کہ دیا، اس روز آت دیا ہے۔ اس اور نہوں نے بیسوچا کہ ہمازہ کی نماز کمل کر لواور پردہ نے کردیا، اس روز آت دیا ہے۔ اس روز نے میں کہ دیا ہے کے دریا، اس روز کے دیا ہے۔ اس روز نے اس روز کے دیا ہے۔ کے دریا، اس روز کے دیا ہے۔ کے دریا، اس روز کے دیا ہے۔ کے دریا، اس روز کے دیا ہے۔ کے دریا ہی کہ دریا ہے۔ کے دریا ہے کے دریا ہے کے دریا ہے۔ کے دریا ہے۔ کے دریا ہے کے دریا ہے۔ کیا ہے کے دریا ہے۔ کے دریا ہے۔ کے دریا ہے۔ کیا ہے کہ کی دریا ہے۔ کیا ہے کہ کو دریا ہے۔ کو دریا ہے۔ کی دریا ہے کی دریا ہے۔ کی دریا ہے۔ کی دریا ہے کے دریا ہے۔ کی دریا ہے کی دریا ہے۔ کی دریا ہے کی دریا ہے۔ کی دریا ہے کو دریا ہے۔ کی دریا ہے کریا ہے۔ کی دریا ہے کی دریا ہے۔ کی دریا ہے کریا ہے کی دریا ہ

### ·····• <del>(</del> 9 **)**······

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ، رسول اللہ وظافی نے ارشا وفر مایا ﴿ لا یسبغی لقوم فیصم ابو بکر ان یو مهم غیر ه ﴾ کسی بھی قوم کے لئے روائیس کہ ایو بکر سے ہوئے ان کی امامت کوئی اور کروائے، (جامع زندی ۱۳۰۵، الریاض العز ۸۲۰۱۸)

يداهديقاكبر رائي التي

.....411}.....

حضرت جابر بن عبداللہ عقی سے روایت ہے کہ حضوراقد س واللہ کے پاس عبدالقیس کا وفد آیا ، ایک فخص نے ناروا گفتگو کی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق فظی سے فر مایا ، کہ آپ اس کا جواب ویں ، انہوں نے بہت اچھا جواب ویا ، رسول کرم واللہ اند تعالی نے آپ کورضوان اکبر دیا ہے ، کسی نے عرض کیا ، یارسول اللہ رضوان اکبر کیا اللہ تعالی نے آپ کورضوان اکبر دیا ہے ، کسی نے عرض کیا ، یارسول اللہ رضوان اکبر کیا ہی ہے ، آپ نے ارشادفر مایا ، فل یت حلی اللہ لعبادہ فی الا عورة عامة و بت معلی لابی بسکر حاصه کے اللہ تعالی آخرت میں اپنے بندوں کے لئے عام جی فر مائے کا جبکہ ابو بکر صدین من الا عرف النظر مان کا جبکہ ابو بکر صدین من اللہ کیا میں اندین من اللہ کیا ہی النظر ماندی کے لئے خاص جی فر مائے گا۔ (المدرک ۱۳۰۳) المن النظر ماندی

حضرت ابوسعید خدری عظیم سے روایت ہے، رسول اللہ وہ ارشا وقر مایا،
ہرنی کے دووز براہل آسان سے ہیں اور دووز براہل زمین سے ہیں وف ما وزیر ای من
اهل السماء فحریل و میکائیل و اما وزیر ای من اهل الارض فابو بکر و عمر کی پس اہل آسان سے میرے دووز بر جریل ومیکائیل ہیں اور اہل زمین سے میرے دو

يرنا عديق اكبرين الخي

وزیرابو بکراور عمر بین ، (ترزی ۱۱۲:۵ المیدرک:۳۴۰ بترزیب الاساد ۱۲۵:۸ میرالریاض النظر وا:۳۳۵) .....هاای .....

حضرت عبدالله بن خطب فظی سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله علی نے حضرت ابو براور حضرت عمر کود کھے کرفر مایا ﴿ هذا ن السمع و البصر ﴾ بیدونوں (میرے) کان اور آ تکھ بیں، (تذی ۱۳:۵۱۱، الاصابی، ۱۳:۳)

حضرت حذیفہ بن یمان عظیمت روایت ہے، یمی نے حضوراقدی عظیم استاہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میراارادہ ہے کہ بیس تمام دنیا بیس کچھلوگ بھیجوں جو لوگوں کوسنتوں اور فرضوں کے متعلق تعلیم دیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجاتھا، کی نے عرض کیا، آپ کا حضرت ابو بکراور حضرت عمر کے بارے میں کیا ارادہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، وان لا غنی ہی عنهما انهما من الدین السمع والبصر کی ان دونوں کے علاوہ میرے لئے کون ہے، وہ دونوں تو دین میں کان اور آگھ کی ماند ہیں۔ (المدورک ایماد)

.....﴿ ١٥﴾.....

حضرت عمروبن العاص فی است موالی کیا که آپ کس سے زیا وہ محبت کرتے ہیں،
جنگ کے بعد حضوراقد س فی سے سوال کیا که آپ کس سے زیا وہ محبت کرتے ہیں،
آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ سے، مجرسوال کیا کہ مردوں میں سے، آپ نے ارشاد فرمایا،
اس کے باپ ابو بمرصدیق فی است میں جو بچھا کہ ان کے بعد، آپ نے ارشاد فرمایا،
عمر بن خطاب فی است میں مجرآپ نے اور لوگوں کا نام بھی لیا، (تذی ۱۳۵۵ء منداور ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، منداور ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، منداور ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹،

يراصدية اكبرين في

......**&ri**}.....

حفرت ابودرداهی سےروایت ہے کہ می حضوراقدی اللے کے یاس تھا کہ حضرت ابو بكرصد لين فظائه حاضر خدمت موئة آپ نے فرمایا ، بیصاحب لاكرآئے ہیں، پھرانہوں نے سلام کیا اور بتایا کہ میری حضرت عمرے مرارہوگی تو جلدی ہے ایک الی بات نکل گئی جس پر جھے تدامت ہے، میں نے ان سے معافی بھی ماتھی کیکن انہوں نے معاف نہیں کیا،آپ عظم نے ارشادفر مایا،اے ابو بحر،اللہ مہیں معاف فرمائے، یہ تنين مرتبه فرمايا ، پرحصرت عمر بھی نادم ہوکرآ محے ادر سلام عرض كيا ،اس دفت آپ كارنگ متغير بوكيا توبيجلال وكيوكر حصرت ابو بكرور محة اورعرض كياء يارسول الله ءالله كالتم زيادتي میں نے کی ہے، حضورا قدس و اللہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بكر صدق و اساني بنفسه وماله فهل انتم تا ركولي صاحبي ، ب شك الله في مجمع محماري طرف بعيجاتوتم لوكول في مجمع معثلايا ليكن ابوبر في (برقدم بر میری) تقدیق کی اور این جان اور مال کے ساتھ میری خدمت کی ، کیاتم میرے لئے میرے ساتھی سے درگز رکرو کے ، پھراس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق عظینہ کو بھی تکلیف ندوى على ، (السنن الكبرى ١٠:٣٣٧، معلية الاوليا ٢٠٠٥، متهذيب الكمال ١٠: ١١٠، بخارى كماب المناقب)

.....414



حضرت ابو ہر رو معظینہ سے روایت ہے ، رسول اللہ مظانے ارشا وفر مایا ، وسالا حدعند نايدالاو قد كافيناه ما خلا ابابكر فان له عندنا يدايكا فته الله به يوم القيامة ﴾ محميجى انسان كايمارى دات يركونى احسان بيس جس كابم نے (بہترین)بدلہند میا ہو، سوائے ابو برکے، بے شک ان کا ہم پرجواحسان ہے اس کا بدله قیامت کےون اللہ عطا کرے گا، (ترزی ۱۰۹،۱ الفردوس،۱۰۱، تبذیب الا ۱۰۱،۱۰۱،۱۰۱)

حضرت على المرتقني عظفه سے روایت ہے ، رسول الله وظف نے ارشا وفر مایا ، ورحم الله ابا بكرزوجني بنته وحملني الى دارا لهجرة واعتق بلالامن ماله كالتدنعالي الوكريرةم فرمائ كدانبول في اي بي كامير ما تعنكاح كيا، جه انفاكريديدلائے اوراسيخ مال سے بلال كوآ زادكروايا ، (تذى ١٣٣٥، منديزار٥٢:٢٥، تهذيب الكمال ٢:١٠ ١٠٠ طبراني في الاوسلا ٩٥:١)

6r.

حطرت ابوسعيد فظف عدوايت ب، رسول الله والكاكدروزمنبرمبارك بر طِووقرما توسية اورار شادفرما يا، ﴿ لا تسقين في السسحد حوحة الا حو حة ابي بكرى مجدين الوكرى كمرى كراك كورى كالمركى كمرى باقى ندرهى جائي وزارى اداردن ٩٨٠٥ بنن نسائي ٢٥:٥٥ ميم اين حبان ١٤٧٥) حضرت عا تشرصد ليقه رض الله عنها \_ روايت ب كررول الله والله على في الويكر صديق فظينه كروواز ي كرواتمام وروازول کوبند کرنے کا حکم ارشادفر مایا، (ترندی ۱۱۲: سنن بیلی ۲:۲۲۲، سنن داری ۱:۱۵)

سيرنا صديق اكبر رني في

#### .....**ér**I}.....

حفرت انس بن ما لک فرائد عمر الله عمر و الله عمر و اصد قهم حباء فرارحم امتی با متی ابوب کو و اشد هم فی امر الله عمر و اصد قهم حباء عنمان که ،میری امت پرسب سنزیاده میریان ابو بکریس اور الله کم میں سب نیاده شدت والے عربی اور حیایش سب سنزیاده مقدم عمان بین ، (تذید ۱۲۳ سن زیاده شدت والے عربی اور حیایش سب سنزیاده مقدم عمان بین ، (تذید ۱۲۳ سن این اجدانه ۵۵ المت در ۳۲۵ سن سیالفاظ بین ، فر و اقسطی امنی علی اس ابی طالب که ،میری امت میں سب سنزیاده قاضی علی بین ، (طرانی فی اصفران ۳۳۵)

حفرت ابو ہر یر ور فی سے روایت ہے، رسول انڈو فی نے ارشاد فر مایا، جی فی الدتعالی کر رائے میں کی چیز کا جوڑا خرج کر کا اے جنت کے درواز ول سے اواز دی جائے گی ، اسے اللہ کے بندے یہ بھلائی ہے، جوالی صلوق ہے ہوگا اس کو باب الصلوق سے آواز دی جائے گی ، جوائل جہاد ہے ہوگا ، اسے باب الجہاد سے ، جوائل مدقہ سے ہوگا اسے باب الجہاد سے ، جوائل مدقہ سے ہوگا اسے باب الصیام سے آواز دی جائے گی ، جوائل میام سے ہوگا اسے باب الصیام سے آواز دی جائے گی ، حضرت ابو بکر صدیق رفی ہی ہے رسول اللہ کیا کوئی ایسا آدی بھی ہے جائے گی ، حضرت ابو بکر صدیق رفی ہی نے عرض کی ، یارسول اللہ کیا کوئی ایسا آدی بھی ہے جس کوئمام درواز ول سے آواز دی جائے گی ، آپ وی نے ارشا فر مایا، وانعم و او جوان جس کوئمام درواز ول سے آواز دی جائے گی ، آپ وی نے ارشا فر مایا، وانعم و او جوان سے دی مدنی مدنی مدنی میں اور جوان مدنی مدنی ابن اب کر کی ہاں اور بجھے امید ہے کہا ہے اپنے بکر ایم ان کوگول میں سے دی درسان ابل شب ایم کر ایم ان اور مدنی مدنی اس دروان ابل شب ایم کر ایم ان اور دروان مدنی مدنی اس دروان انگر کی ہاں اور بجھے امید ہے کہا ہے ایم کر ایم ان کوگول میں سے دو دروان ابن ابل کر کی ہاں اور بجھے امید ہے کہا ہے اور جوان مدنی بی دروان ابل اور بجھے امید ہے کہا ہے دروان کی دروان کی دروان کر ان کر کھوں میں مدنی بی تروی ہے اور جوان دروان کر ان کر ان کو دروان کر کی بی دروان کر کے اور دروان کر کھوں میں مدنی بی دروان کر کی بی دروان کر کھوں کر ان کر کھوں کر دروان کر کھوں کر کھوں کر کھوں کر دروان کر کھوں کر کھوں کر کھوں کے دروان کر کھوں کے دوروں کر کھوں کے دوروں کر کھوں کر کھوں کے دوروں کر کھوں کو کھوں کر کھوں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کر کھوں کو کھوں کر کھوں کر کھوں کر کھوں کر کھوں کر کھوں کو کھوں کر کھوں کو کھوں کر کھ

.....4rr}.....

حضرت معاذبن جمل رقط المدوايت برسول الله والمنظمة المرسول الله والمنظمة المرسول الله والمنظمة المرسول الله والم

يرا مديناكبر رائي

نہیں جا ہتا کہ زمین پر ایو بکر رہ ہے کوئی خطاہو، (فینائی اصحابا: ۱۲۲۱ بلبرانی فی الکبیر ۲۷:۲۲) سر ۱۲۲۲ کی سے کی شاہوں (فینائی اللہ برانی فی الکبیر ۲۰۲۰)

حضرت عبدالله بن عمر فظی است دوایت ہے کہ ایک دوز دسول الله والمالله والمحر میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آپ کے دائیں اور بائیں موجود سے آپ نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ اہوا تھا، پھر آپ نے ارشادفر مایا، ﴿ هـ کـنا نبعث بوم الفیامة ﴾ ہم قیامت کے دن اس طرح آئیں گے، (تندی ۱۳۲۰، المحدرک ۲۱۲۰، من این ماجا ۲۸۰) .....

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ سے روایت ہے، رسول الله نے ارشادفر مایا، سب
سے پہلے جھ سے زمین شق ہوگی، پھر ابو بکر ﷺ سے شق ہوگی اور پھر عمر سے شق ہوگی،
پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو ان سے زمین شق ہوگی، میں ان تمام کے درمیان الثمایا جاؤں گا، (المدرک ۲:۲۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود ظاہدے ہے۔ ہم حضورا قدس اللہ المحنة کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ﴿ یہ طلع علیہ کم رجل من اهل المحنة ﴾ ابھی تمحارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا، پس حضرت ابو بکر صدیق ظاہد حاضر خدمت بوتے ، سلام کیا اور بیٹھ گئے ، (ترزی ۱۹۲۲، المتدرک ۱۹۲۱، بحیج الزوائد ۱۹۱۱) اس مضمون کی محضورا قدس وظائے کے حدیث حضرت جا بربن عبداللہ رضی اللہ عمل سے بھی محقول ہے ، ہم حضورا قدس وظائے کے ہمراہ ایک صحابیہ کے گھر گئے ، انہوں نے ہمارے لئے بکری ذری کی ، آپ بھائے نے فرمایا، ﴿ لِید خیل رجل من اهل المحنة ﴾ ابھی ایک جنتی مردا ندرداخل ہوگا، پس حضرت ابو بکرصدین فظائے اندرداخل ہوگا، پس حضرت ابو بکر صدی تی وظائے اندرداخل ہوگا ، پس حضرت

الداصديق اكبرين التي

حضرت الوجريره فظي سروايت به درول الله والما والمرابع والمربع و

...... **6** r 4 **3** ......

حضرت عبدالله بن عمر وایت به رسول الله و این فرصرت ابو مرضی الله و الله

.....(r•).....

﴿حب ابی بکر و شکر ه و اجب علی امتی ایو بکر کی محبت اور شکر میری تمام امت پر واجب میری تمام امت پر واجب میران التردوس ۱۳۲:۳)

حفرت جابر بن سمر وظیفی سے روایت ہے، رسول اللہ بھی نے ارشا وفر مایا،
جنت میں او نیجے درجوں پر فائز لوگوں کو نیجے درجوں والے لوگ اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ آسانی ستاروں کو دیکھتے ہیں، ابو بکر وعمر ان او نیجے درجے والوں میں شامل ہیں، کیائی المجمعی قسست کے مالک ہیں، (جمع الزوائدہ ۱۵۰۶)

.....4rr}....

حضرت ابوسعید خدری دوایت ہے کہ حضورا قدی وقایم مبارک پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا ، اللہ تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زیبائش حاصل کر لے ، تو اس بندے نے وہ پر بیائش حاصل کر لے ، تو اس بندے نے وہ پسند کرلیا جو اللہ کے پاس جو بچھ ہے وہ حاصل کر لے ، تو اس بندے والدین پسند کرلیا جو اللہ کے پاس ہے ، حضرت ابو بکر نے عرض کیا ، یا رسول اللہ جمارے والدین آپ پر قربان ہوں ، جمیں جمرت ہوئی اور لوگوں نے ایک دوسرے ہا کہ اس شیخ کو

دیکھو،حضوراقدی کی است کررہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی زیبائش یا اپنے پاس والی نعتوں کو حاصل کرنے کا اختیار دیا ہے اور یہ کہدرہ ہیں، مارے والدین آپ برقربان ہوں،حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں، دراصل یہ اختیار حضور اقدس کی کا کوئی عطا کیا گیا تھا اور حضرت ابو کمراس رازکوسب سے زیادہ جانے تھے، (یغاری ۱۳۱۲، تری ۲۵۱۲)

#### .....4rr}....

حضرت اما م زہری ملی الرحدے روایت ہے، رسول اللہ وہ خضرت اما م زہری ملی الرحدے روایت ہے، رسول اللہ وہ خوش کیاہاں،
حسان کے سے فر مایا، کیاتم نے ایو بکر کی شان میں کو نہیں کہا، انہوں نے عرض کیاہاں،
آپ نے فر مایا، جھے بھی ساؤ، حضرت حسان نے بیاشعار سائے

شانی اثنیت فی الغار المنیف وقد
طاف العد و به اذ صعد المحبلا
و کسان حب رسول الله علموا
مین البر یة لے بعد ل به رحلا
مین البر یة لے بعد ل به رحلا
مین البر یة کے کہا ہے واقعی ووایے بی ہیں، (المحدرک ۲۱۰۲)
نے ارشاد فر مایا، اے حمان تم نے کے کہا ہے واقعی ووایے بی ہیں، (المحدرک ۲۱۰۲)

حضرت عمر وبن عبسه رفظه سے روایت ہے، بیس بعثت کے ابتدائی ونوں میں رسول والگا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مکہ مرمہ میں خفیہ بلنغ فرمایا کرتے تھے، میں نے آپ کی با تیں سن کرعرض کیا، آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کی انتباع کس نے کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک غلام اور ایک آزاد نے، یعنی ابو بحراور بلال نے، (المحدرک ۱۸۰۲ منداحہ ۱۱۱۱)

....4ry}.....

حضرت عائشر منی الله عنها سے روایت ہے، جاند تی رات میں رسول بھیا کا سر انورمیری گود میں تھا، میں نے عرض کیا، یارسول انٹد، کیا کسی انسان کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر بھی ہوں گی ، فرمایا ، ہاں عمر کی ، میں نے عرض کیا ، ﴿ ف ایس حسنات ابی بکر ﴾ توابوبرصدیق کی نیکیال کہال گئی،آپ نے فرمایا، ﴿انسا حمیع حسنات عسر كحسنة واحدة من حسنات الى بكرك عمرك مارك تيال ابوبكركي تيكيول ميس ا يك ينكي كي ما نندين ، (رواورزين مفكوة باب المتاقب)

حضرت الوبر معظف سے روایت ہے کہ ایک مخف نے رسول اللہ وظاف سے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک تر از واتری تو آپ اور حصرت ابو بر طافیان تو لے گئے، آپ برد کئے، پر حضرت ابو بر منظنداور حضرت عمر منظناتو لے گئے تو حضرت الومرهي برهك ، مرحفرت عرفظهاور حفرت عمان على تولي كي توحفرت عرفظه بره كى خلافت ہے، چراللد جے جا ہے كا ملك دے كا درداواتر منكوايدداود معكوة بابدان تب)

حضرت عائشهرسی الله عنها سے روایت ہے، رسول الله وظیانے ارشادفر مایا، میرے یاس این والدابو بر در این اوراین بهانی کو بلاؤتا که میں ایک تحریر لکھدوں کیونکہ جھے خوف ہے كه كوئى تمنا كرنے والا كرے ما كہنے والا كے كه ميں (خلافت كاحقدار ہوں) كيكن الله اور ایمان والے ابو برکے مواکسی کو (خلافت کا حقدار ) نبیس مانیں سے (روایسلم مفکوۃ باب المناتب)

حضرت الوہر مرہ ہو ہے۔ ہے، ایک شخص گائے گئے جارہا تھا، تھک گیا تو اس پرسوارہ ہوگیا، وہ بولی کہ ہم اس کام کے لئے نہیں پیدا کئے گئے، ہم زمین کی کھیتی کے لئے بیدا کئے گئے ہیں تو لوگ ہو لے بہان اللہ گائے بول رہی ہے تو رسول اللہ ہو تھے اور فر مایا کہ اس پر میں اور الو بکر وعمر ایمان لائے، حالا نکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے اور فر مایا کہ ایک بخص اپنی بحر یوں میں تھا کہ ان میں سے ایک بکری پر بھیڑ ہے نے حملہ کیا اور اسے لے گیا تو اسے بکری والے نے بکڑ لیا اور اس سے چھڑ الیا، بھیڑ ہے نے کہا کہ در ندوں کے دن اس کا کون محافظ ہوگا، جس دن میر سے سوااس کا کوئی چرواہا نہ ہوگا تو اسے بان اللہ بھیڑ یا بول رہا ہے۔ فرمایا کہ اس پر میں ایمان لا یا اور الو بکر اور عمر ایمان لا یے حالا نکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری محکولا ہو الیمان لا یے حالا نکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری محکولا ہو الیمان لا یے حالا نکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری محکولا ہو الیمان لا یے حالا نکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری محکولا ہو الیمان لا یا والیمان لا یا حالانکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری محکولا ہو الیمان لا یے حالانکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری محکولا ہو الیمان لا یے حالانکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری محکولا ہو النگر الیمان لا یے حالانکہ وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ (مسلم و بخاری محکولا ہو النا تھ

**\$....\$** 



#### بسم الله الرجس الرحيم

صدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خوش نصیب انسان کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اہل آسان اور اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت جاگزیں فرما دیتا ہے، حضرت سید تا ابو بحرصد بی حضد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سب سے زیا دہ محبوب ہیں لہذا اان کی محبت واطاعت کوتمام صحابہ کرام اور تا بعین عظام نے دل کی اتعاہ محبوب ہیں لہذا اان کی محبت واطاعت کوتمام صحابہ کرام اور تا بعین عظام نے دل کی اتعاہ محبوب ہیں لہذا اان کی محبت واطاعت کوتمام صحابہ کرام اور تا بعین عظام نے دل کی اتعام محبوب ہیں لہذا اان کی مدحت سرائی میں خوب رطب اللمان رہے، بیتاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ واللہ ماس کی روش مثالیس رقم کی جاتی ہیں، صدیق میں مقیلے میں محبوب سے بڑھ کی جاتی ہیں،

......**61}**.....

روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق می کے پاس حضرت سید تاصد ایق اکبر می ا کا ذکر کیا عمیا تو آپ روئے اور فرمانے گئے ، میری آرزو ہے کہ میرے سارے عمل حضرت الو بکر میں کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کی طرح ہوتے ، آپ کی رات وہ رات ہے جب رسول اللہ بھی کے ساتھ عار کی طرف پہنچے ، توجب وہ ووٹوں عار تک

ينجيء عرض كيا، والله آب اس مين داخل نه مول حي كرآب سے بہلے مين داخل موجاؤل ا ًراس میں کوئی چیز ہوتو پہلے مجھے نقصان پہنچائے نہ کہ آپ کو، پھر آپ داخل ہونے اور اسے صاف کیا اور اس کے ایک کنارے میں سوراخ پائے ،آپ نظیمند نے تبمند کھا زااور سوراخ بند کئے،ان میں ہے دوسوراخ رہ گئے تو ان میں اپنے یا وُل دید ہے، پھررسول الله على يع عرض كيا كوتشريف لا تي ، رسول الله على في في المراينا سرآب رفيا كى كود ميں ركھا اور سو كئے ،حضرت ابو بكر ضيانه كے يا وَل ميں سوراخ سے وُس ليا كيا،آپ عَنْ الله عِنْ الكل جَنْبُ نه كى ،اس دُريت كدرسول الله عِنْ جا ك نه يرس ، پھر ( رفظته ) کیا ہوا، عرض کیا، آپ بھٹے پر میرے مال باپ قربان ہوں، میں تو ڈس لیا گیا، تب رسول الله بي اينالعاب د بن لگاديا تو وه تكليف جاتی ر بی، پھروه زېرلوث آيا اورآپ کی وفات کا سبب بناء آپ کا دن وہ ، جب رسول الله بھے نے وصال فر مایا تو اہل عرب مرتد ہو گئے ،اور بولے کہ ہم زکوۃ نہ دیں گے ، آپ نے فرمایا ' جھے ایک ری کا ا تکار بھی کریں کے تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے ظیفہ او کوں سے الفت کریں اور نرمی ہے کام لیں ،آپ نے فرمایا ،تم جا ہلیت میں سخت تے اور اسلام میں زم ہو، وی بند ہو چکی ہے اور دین ممل ہو چکا ہے، کیا میرے ہوتے موے وین میں کی جائے گی ، (رواوزرین مفکوہ، باب المناقب)

المرسة مرقاروق في المان به الرمان به المراب بكر سيد نبا خيرناو احبناالي رسول الله 海海ابو بر مارے مردارین، مارے بہترین انسان میں، اوررسول الله كے حضور ہم سب سے زیادہ محبوب بیں ، (رواہ الرندی مفتلوہ باب المناتب)

.....**{r}**.....

حضرت عبدالله بن سلمه وفظ المساء وايت الم ميل في عفرت على الرفضي فظف سے ساکہ ﴿ خيرالناس بعد رسول الله ﷺ ابوبكروخيرالناس بعد ابي سكرعمر افترس والقلاك المكالك كالعدبهترين ابوكريس اوران كے بعد بهترين عربي (سنن ابن ماجدا/١٩٩، صلية الاوليا ١/١٩٩، الاستيعاب ١١٣٩/٣) آب كافر مان هيه ﴿ حيسر هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ﴾ حضوراقدى الكاكي بعداس امت كاافضل انسان ايوبكر ہے، (طرانی فی الاوسط ۱: ۲۹۸، مصنف ابن الی شیبه ۲: ۳۵۱، منداحد ۱۲۷۱) آب نے ایک مرتبه صحاب كرام سے يو چھا كەلوكول ميں سب سے بہادركون ہے، انبول نے عرض كيا، آپ ہيں، آب نے فرمایا، ﴿اشتحع الناس ابوبكو ﴾ لوكول يسسب سے بهاورايو برصديق ہیں، غزوہ بدر میں ہم نے حضوراقدی ﷺ کیلئے ایک چھپر تیار کیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ كون رہے گاتا كەكونى مشرك آ كے ندبر در سكے، الله كى قتم ، ابو بكر كے سواكونى آ كے نه برُها، (جوحفاظت رسول كا فریفنه سرانجام دیتا) وه رسول الله بین کے یاس تکوار کے کھڑے ہو گئے ، پھر جو نہی کوئی وشمن رسول اس طرف آتا تو وہ اس پرحملہ کر دیتے ، (الرياض النظر ٣٢:٢٥) حضرت المام حسن عَيْنَاته ي روايت ب كد حضرت على المرتضى عَيْنَاته نے فرمایا، وصال مصطفے بھے کے بعد ہم نے اپنے کام میں غور کیا تو اس نتیج پر پہنچے کہ

حضوراقدی کے دخرت ابو بکر صدیق کے افغاز میں امام بنایا ہے، چنانچہ ہم دنیا کے معالمے میں اس پرراضی ہوگئے، جس پر حضور نی کریم کے ہمارے دین کے معالمے میں راضی ہو کے جم ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے آگر دیا، (اورخودان کی میں راضی ہو کے تھے، ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے آگر دیا، (اورخودان کی اطاعت کرنے گئے)، (الاستیاب ۱۱،۵۰۱ بطبقات این سعد ۱۸۳۳ استان ۱۲۰۰ میں استان المان الله کا المان الله کے قرمایا تم ابو بکر صدیق کے المان اول بناؤ کے وان انہیں دنیا سے بیزار اور آخرت کے لئے تیار یاؤ گے، (منداحم ۱۱۸۰۱ ۱۱۰ مارادی الفرائی کھڑے کے انہیں دنیا سے بیزار اور آخرت کے لئے تیار یاؤ گے، (منداحم ۱۱۸۰۱ ۱۱۰ مارادی کھڑے کی المرتفی کے بعد آپ افضل ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر کھڑے ہیں نے بیو چھا، ان کے بعد افضل کون ہے، آپ نے فرمایا، بھر، میں نے اس ڈرے کہ اب آپ حضرت عثان کے بعد افضل کون ہے، آپ نے فرمایا، بھر، میں نے اس ڈرے کہ اب آپ مخرت عثان کے بعد اس ایور کی موری، (بخاری ۱۳۲۳ استان ابی آپ نے فرمایا، نہیں میں تو مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں، (بخاری ۱۳۳۳ استان ابی

. 40}····

حضرت زبیر هنونه کا فرمان به حضرت ابو بکرصدیق فیه دست نیاده محقدار خلافت بین، آپ هنونه مصاحب غار بین، ثانی اثنین بین، بهمآپ کنترف و عقدار خلافت بین، آپ هنونه مصاحب غار بین، ثانی اثنین بین، بهمآپ کنترف و عز ت کوجانت بین، پیشک حضوراقدی علیه نیات این حیات طیب بین آپ بی ونی ز برز هاند کا تکم دیا تقا، (المتدرک مین بیش ۱۵۲۸ البدایه ۲۰۱۱)

..... 🍎 Y 🍌 .. ..

حضرت عبدالله بن عباس منى الدين كافر مان ب، ارشاد بارى تعالى ب، وفرو شاورهم في الأمرية العنى تعام كامول ميس ال من المرابة العنى تمام كامول ميس ال من مشوره كروماس آيت كريمه مي حضورا قدس ويني كوهفرت ابو بكر رفيح المديد رك ٢٠٠٠) ابو بكر رفيح أنه اور حضرت عمر رفيح أنه عن مشوره لين كاحكم بواء (المديد رك ٢٠٠١)

.....644

حضرت عائشرض الله عنها كافرمان ب، جب حضوراقدى وظائر كومجداتها كالرائى كى تو آپ نے بدواقدى كوت لوگوں سے بيان فرمايا، كھايمان لانے والے لوگ بھى اس واقعہ كا انكار كرنے لگے، وہ دوڑ كر حضرت ابو بكر صديق على انكار كرنے لگے، وہ دوڑ كر حضرت ابو بكر صديق على انكار كرنے لگے، وہ دوڑ كر حضرت ابو بكر صديق على انكار كرنے بيات كي بھى تقد يق كرتے ہيں كرآج رات ان كومجد اقصى كى اس بات بر بھى تقد يق كرتے ہيں كرآج رات ان كومجد اقصى كى سركرائى كى ب، آپ نے فرمايا، اگر رسول الله على ان به بونے فرمايا بوقى جونے فرمايا ، اگر رسول الله على كار ان ومجد اقصى كے اور سے ہونے وہ مجد اقصى كے اور سے ہونے

ے پہلے لوٹ بھی آئے، آپ نے فرمایا، میں توضیح وشام ان پراتر نے والی آسانی خبروں کی تقد بیت پہلے لوٹ بھی کرتا ہوں، جواس واقعہ سے زیادہ بعید ہے، لہذا اس شان تقد بیت کی بدولت آپ کولقب صدیق سے نوازا گیا، (معنف عبدالرزاق،۳۷۸، المحد رک۔۲۵:۳)

-----**﴿**٩﴾-----

شاعرور بارسالت، حفرت حمال بن ثابت هذا تذكرانه مجت بي اذا تذكرت شدوا من الحدى ثقة فساذكرا خساك ابسا بكر بمافعلا خيسر البسرية اتقسا ها واعدلها بعد النبى و اوفاها بما حملا الشانى التسالى المحمود مشهدة

و اول السنساس مستهدم صدق السرسيلا ترج منظم

حضرت موی بن عقبہ رہے کا فرمان ہے، ہم حضرت ابو قیاف، حضرت ابو قیاف، حضرت ابو بھی ابو بھر رہ ہے ہے۔ الرحمٰن رہ ہے الرحمٰن رہ ہے ہیں عبد الرحمٰن رہ ہے کہ الرحمٰن رہ ہے کہ الرحمٰن رہ ہے کہ الرحمٰن رہ ہے کا ایسے جار افراد کو نہیں جانے جنھوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے رسول اکرم ہے کا دور یہ ارکیا ہو، (طرانی الکیرا/۴۵،المشدرک ۱/۵۴۰) یعنی حضرت صدیق اکبر رہ ہے کا ندان کو پیدار کیا ہو، (طرانی فی الکیرا/۴۵،المشدرک ۱/۵۴۰) یعنی حضرت صدیق اکبر رہ ہے کہ اندان کی جارہ ہو مقام کی جارہ ہے۔ مشرف ہو مقام کی جارہ ہو، انہیں ہوا،

.....411}....

حضرت ابوحف عمرو بن علی رفظته کافر مان ہے، حضرت سید تاصد این اکبر رفظته کا رخ انور ہلکا اور آپ کا نام نامی عبد الله بن عثان ہے۔ حضرت نیث بن سعد رفظته کا فر مان ہے، آپ بہت خوبصورت منے اس لئے آپ کا نام عتیق رکھا گیا، اصل نام تو عبد الله بن عثمان ہے، (مجمع الروائدہ: ۳)

يدنا صديق اكبرين الله

جب آپ سے لے کرمبعوث ہو گئے اور حصرت ابو بکر صدیق رفظتی نے تصدیق کرنے کا شرف حاصل کرلیا تو حصرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے اوپر سرخ پرنگ کی چا در اوڑھ کر باہر تشریف لائیں اور فر مایا ، اے این ابی قحافہ تمام تعریف اللہ تعالی کیلئے ہے جس نے تہ ہیں ہدایت سے سرفر از فر مایا ، (سیرت صلبیہ ان ۱۳۳۱)

·····﴿1٣﴾.....

حضرت ابو بکرہ فرہ است ہے کہ میں حضرت فاروق اعظم فرہ ہے ہے۔
پاس حاضر ہوا تو ایک قوم کھا تا کھار ہی تھی ،حضرت محمر فاروق فرہ ہے ایک آ دمی کو دیکھا اور فر مایا ،تم آسانی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے ہو، ان میں کیا پڑھا ہے، اس آ دمی نے جواب دیا ،حضوراقدس علیہ کا خلیفہ ان کا صدیق (ابو بکر) ہوگا، (صواعق محرقہ ۲۷)

......€10}.....

حضرت سيدنا بلال حبثى في المنظمة في مائة بين كه مين زمانه جالميت مين تجارت كرف كيلي ملك شام كيا تو و بإل ايك ابل كتاب في مجھ سے پوچھا كه تمہارے پاس كى شخص فى بى بى بوچھا كه تمہارے پاس كى تصوير پہچان فى بى بوغ كا اعلان كيا ہے، ميں فے كہا، بال كيا ہے، اس فى تصوير پہچان لوگ ، وہ مجھے ایک مكان ميں لے كيا جہال بہت ك تصوير ين تھيں، و بال مجھے حضوراقد س بيلى كى تصوير نظر نہ آئى، استے ميں ایک اور ابل كتاب آيا اور اولا ، كيا كر رہے ہو، ہم فى اے بتايا تو وہ جميں اپنے گھر لے گيا، و بال ميں فى ايا اور اولا ، كيا كر رہے ہو، ہم فى اے اسے بتايا تو وہ جميں اپنے گھر لے گيا، و بال ميں فى ايا اور اولا ، كيا كر رہے ہو، ہم فى اے اسے بتايا تو وہ جميں اپنے گھر لے گيا، و بال ميں فى

سرناصديق اكبرين في

حضوراقدس عظیٰ کی تصویر دی کھی ،تصویر میں ایک شخص نے آپ کے قدم پکڑے ہوئے تھے، میں نے یو چھا(بیتووہ نی محترم ہیں اور) بیدوسراکون ہے؟ وہ اہل کتاب بولا، ہر نبی کے بعد کوئی نی ضرور آیا مگراس نی کے بعد کوئی نی نبیس آئے گا، یعض اس کے بعد خلیفہ بو كا، ميں نے جب غور سے ديكھا تو وہ حضرت ابو بكر صديق طبي الله كي تصوير تھي، (طبر ني في اسبير)

حضرت ام سلمدرض الله عنها فرما فی بین، میں نے ایک خواب میں ویکھا کہ آسان سے ایک ڈول نازل ہوا ہے، حضور اقدس علیہ نے اس ڈول سے دس کھونٹ یانی پیااورحضرت ابو بکرصد این عظیمه کو پکڑادیا ،انہوں نے دواور آ دھا کھونٹ یانی بیا، پھر حضرت عمر رفظ المانية في وس محونث ياني بيا اور حضرت عمّان وفي الأو ياء انهول نے بارہ تھونٹ اور پھھ یاتی پیاتو اے آسان پرانھالیا گیا، (الفردوس۳۸۲:۲)

......6123.....

حضرت ابویکی تا بعی طرح الے بیں، میں نے بیٹارمر تبدحضرت علی الرتضی طرحیا كومنبر پربیفر ماتے ہوئے سنا كه بیشك الله تعالیٰ نے اسینے نبی مرم بھی كی زبان مبارك سے حضرت ابو بحر کا صدیق رکھاہے، (الامهابہ: ۳۲۳)

حضرت نزال بلالی رفظید فرماتے ہیں، ہم کیجدلوگ حضرت علی المرتقعلی وفظید کی بارگاہ میں حاضر نتھے، آپ کے اصحاب کے بارے میں یو جھانو فرمایا،حضور اقدی عظیم کے تمام صحابہ میرے اصحاب ہیں، ہم نے یو جھا، حضرت ابو بکرصدیق عظیمہ کے بارے میں بتائے،آپ نے فرمایا، ابو بکر رفظ بناوہ آدمی ہے، جس کا نام اللہ تعالی نے حضرت جبريل سياسلام اور حضرت محمصطف التيكى زبان يصديق ركها ب، آب نماز مين

رامسيناكبر الم

رسول اکرم ﷺ کے خلیفہ ہوئے ، رسول اکرم ﷺ نے آپ کوجارے دین کے لئے پہندکیا وہم نے آپ کوائی ونیا کیلئے پہند کرلیا، (الاصابہ:۱۱۷)

.....619}.....

حفرت سعید بن زید دی این من حفرت عروبین حریث نے پوچھا کہ کیا آپ وصال رسول کے وقت موجود سے ،آپ نے فرایا ، ہاں میں موجود تھا ، پوچھا، حفرت ابو بکر صدیق دی ہے ایک بیعت کس دن ہوئی ،آپ نے فرایا ، ہس دن رسول الله وقت نے وصال فرایا ، اس لئے کہ لوگوں نے کچھون کی جماعت کے بغیر بسر کرنے کو برا سمجھا ، پوچھا ، کیا کوئی مہا جرایہ ابھی تھا جو گھر جیٹھا رہا ، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق دی بیعت نہ کی ،آپ نے فرایا نہیں بلکہ مہاجر تو بغیر دعوت کے بعث کے بیعت نہ کی ،آپ نے فرایا نہیں بلکہ مہاجر تو بغیر دعوت کے بیعت کیلئے دوڑے آئے تھے ، (باری فیری میں ا

حفرت ابو واکل دی استے میں ،حفرت علی المرتضی دی ہے والی کی گئے۔ سے عرض کیا گیا کہ آپ ہم پرکوئی خلیفہ بیں بنا کمی گے، آپ نے فر مایا ، جب حضور اقدی ہو جی نے ایسا نہیں کیا ( البتہ اشارے کنائے سے تو حضرت ابو بمر یکھیے کی خلافت کا ذکر فر مایا ، جس پر

بہت سے دلائل موجود ہیں)، تو میں کیسے کروں، اگر اللہ تعالیٰ کولوگوں کی بہتری مقصود ہوگی تو عنقر یب میرے بعدان کوکسی بہتر انسان پراکٹھا کردے گا جس طرح ان کے نبی محترم ﷺ کے بعد بہتر انسان پراکٹھا کردیا تھا، (دلائل اللہ قا۔ ۲۲۳، ہخیص الثانی مراکٹھا کردیا تھا، (دلائل اللہ قا۔ ۲۲۳، ہخیص الثانی مراکٹھا کردیا تھا، (دلائل اللہ قا۔ ۲۲۳، ہخیص الثانی مراکٹھا کردیا تھا، (دلائل اللہ قا۔ ۲۲۳، ہخیص الثانی مراکٹھا کردیا تھا، (دلائل اللہ قا۔ ۲۲۳، ہم

حضرت عمار بن باسر طَهُ فَرات عِين، مِن فَيْ رسول الله وَ الله و ا

·····•\\$\*\*\*\*

401)

يرا صديق اكبر بن الد

حضرت عبدالله بن مسعود رفظ في في ما ينا امام زياده علم والے انسان كو بنايا كروكيونكه حضور اقدس على في في في اور الله بايو بكر صديق رفظ في كوجمارا امام بنايا تھا، (الاستيعاب ٢٥١٠)

حفرت قطبہ بن ما لک عظیمت فرماتے ہیں، میں حضور اقد س بھے کہ پاس سے گزراتو دیکھا کہ آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حفرت عثمان رض اللہ عظیم تھے، آپ مسجد قبا کی بنیا در کھر ہے تھے، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ بھی آپ مسجد کی بنیا در کھر ہے جمراہ صرف تین آ دمی ہیں، آپ نے فرما یا، میرے بعد بنیا در کھر ہے ہیں جبکہ آپ کے ہمراہ صرف تین آ دمی ہیں، آپ نے فرما یا، میرے بعد بنی خلافت کے دارث ہیں، (خصائص کبری ۱۱۳:۱۱)

.....∳r∠}....

حضرت امام باقر فظینہ سے ہو چھا گیا کہ کیا تلواد کو چا ندی چڑھا نا جائز ہے،
آپ نے فرما یا، ہاں جائز ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق فظینہ نے اپنی تلواد کو جاندی
چڑھار کھی تھی، داوی نے جیران ہوکر ہو چھا، آپ بھی ابو بکر صدیق (فظینہ) کہتے ہیں،
آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فرما یا، ہاں وہ صدیق ہیں، جوآ دمی ان کوصدیت نہ مانے ، اللہ تعالیٰ ونیا اور آخر سے ہیں اس کے قول کی تصدیق نین نہ کرے، (کشف النمہ فی معرفة الائمہ بالا ۲۹۰)

حضرات اہلی بیت کے نزد کی حضرت سید ٹا ابو بمرصدیق حظیقہ کا کیا مقام تھا، بیاس بات ہے بھی روش ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے نام ان کے نام پرر کھے، مثا اُحضرت علی الم تفعی حظیمی میں بیٹید نے اپنے تین میٹول کے نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھے، (۱۰ نے مثا اُحضرت علی الم تفعی حظیمی میں بیٹید نے اپنے تین میٹول کے نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھے، (۱۰ نے

سلاطین اسلام ۲۹، جلا العیون ۱۳۲۱) ای طرح ، حضرت حسن رفیضید ، حضرت امام حسین رفیضید اور حضرت امام موی کاظم رفیضیت نیج بی این فرزندول کانام ابو بحرر کھا، حضرت امام حسن رفیضه کو حضرت امام موی کاظم رفیضیت فرماتے ہوئے کہا ، میں نے خلفا کرام کے مملوں کو د کے کہا ، میں نے خلفا کرام کے مملوں کو د یکھا اور ان کی خبروں پرخور کیا تو ان کے فش قدم پرچلاحتی کے میں بھی ان کی طرح ہوگیا، (نج اللانہ جدم) آپ کا پیفر مان خلفائے ثلاث میں ہم ارضوان کی حقا نہیت کی دلیل ہے،

..... <del>(</del> ۲۸ <del>)</del> .....

حضرت امام جعفر صادق وظینه فرماتی بین ،حضرت ابو بکر صدیق وظینه میرے
نانا جان بین ،اگر بین ان کی عزت وعظمت کوشلیم نه کروں تو الله تعالی جھے کوئی عزت و
عظمت عطانه کرے ، (احقاق بین ) ، پیمر فرمایا ، و ولدنسی الصدیق مرتبن که صدیق
نے بیمے دومرتبہ پیدا کیا ہے ، (ابینا) ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت امام کی والدہ ام
فروہ ،حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی بیٹی اورام فروہ کی والدہ ،حضرت اسا بنت عبد الرحمٰن
بن ابو بکر کی بیٹی تھیں ، (جلا واحدین ،کشف اخمہ ،احتجان طبری وغیرہ) اس کے علاوہ حضرات
ایل بیت کے حضرت سید نا ابو بکر صدیق وظینه کے خاندان کے ساتھ اور بھی بہت سے
ایل بیت کے حضرت سید نا ابو بکر صدیق وظینه کے خاندان کے ساتھ اور بھی بہت سے
رشتے قائم سے جوائل انصاف کی نگا ہوں سے پوشید ونہیں ،

**☆.....**�.....�





#### يسر الله الرضه الرضه

علامہ باقر مجلس نے (ایک حدیث مبارک کی روشی میں) کھاہے، خداتعالی امت محدید کو بھوک ہے ہلاک نظر مائے گااور ندگر ای پرجع کرے گا، (حیات القلوب ۱۳۳/۳) گویا یہ امت محدید کا بہت بردااع زاز ہے، اب دیکھنایہ ہے کہ امت محدید کے تنظیم افراد نے اپنی کتابوں میں حضرت سید تاصد این اکبر طاف کی مدحت سرائی کا جوشرف حاصل کیا ہوہ گراہی اور برابروی پرجن نہیں ،ان کے ایمائی جذبوں کا خوبصورت اظہار ہے، آیے اس کہ کشان نور ہے بھی این دلوں کو منور سیجے،

·····﴿١﴾·····

ائمہ احناف کے نزویک حضرت ابو بکر صدیق وظی اور حضرت عمر وظی کی افزوں میں پایا جاتا ہے، دراصل خلافت کا انکار کفر ہے، بیمسکد تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، دراصل بیمسکد حضرت امام ابن حسن شیبانی علیہ الرحمہ نے بیان فرما یا اور ظاہر ہے انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی ہے اخذ کیا ہوگا ..... ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر

صدیق عفظت کی امامت کا انکار امر ، کے اجماع کا انکار ہے، اور اجماعی تھم کا انکار کرنے والا کا فرہوتا ہے، اس لئے امامت صدیقی کے منکر کی تھفیر کی گئی ہے، علمائے اصول کے نزدیک یہی مشہور ہے، (صواعق محرقہ: ۲۵۷)

.....ér}.....

حضرت امام فخر الدین دازی شافعی عنید ارحد فرماتے ہیں، ہجرت ہیں سب سے مقدم حضرت ابو بحرصد بیل فیضا ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت ہیں دو سر مرحد بیل میں ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت ہیں دو سر برجگہ آپ کے مصاحب فاص ہے، آپ کا بیہ منصب دو سر کے کیا ہے، وہ ہر وقت اور ہرجگہ آپ کے مصاحب فاص ہے، آپ کا بیہ منصب دو سر کے کسی منصب سے اعلیٰ ہے، حضرت علی الرتضلی منتی ہے جرت فرمائی منصب میں منصب سے اعلیٰ ہے، حضرت علی الرتضلی منتی ہے جرت فرمائی مرسول اللہ علیہ کے بعد فرمائی، (تغیر کیر ۱۹۱۹)

..... (r)

حضرت امام عبد الشكورسيالى عنيه الرحمة فرمات بي، حضرت صديق اكبر وهي بي بب الميان المير وهي عنه جب اليمان الاسئة والسرون محى خلافت كي يا وه حقد الرسطى كيونكه بجيه غلام اور عورت تو خلافت كيك موزون بيس البذا بهم جوا بكولامت كازياده حقد الرجيعة بيس اليه بالكل سيح بي (التهيد ١١١٠)

......**&**~**}**.....

حضرت امام ابوعبد الله قرطبی علیه الرمه قرمات جین، احادیث صیحه کا ظاہر ولالت کرتا ہے کہ حضورا کرم ہیں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق عظیفہ بی خلیفہ بیں اور اس پراجماع کا انعقاد ہوا ہے، جہال تک کہ کوئی مخالف ندر با، لبذا آپ کی خلافت میں نقص تلاش کرنے والا اپ فتق وگن و گن و کی بدولت ابل بدایت سے کٹا ہوا ہے، کیااس کو کفر کہ جائے یا نہیں ،اس ٹی اختلاف ہے اور زیادہ واضح فر بان یمی ہے کہ اس کو کا فر کہا جائے ، (تمیر قرطبی ۱۳ میں)

.....€۵}.....

حضرت امام ابن حبان علیه الرمرفر ماتے ہیں، حدیث مصطفے کہ میری جانب ہے مسجد کے تمام درواز ہے بند کر دوگر الو بکر رفظ نکا دروازہ کھلا رہے، میں بیدلیل ہے کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رفظ نہ ہی آپ کے خلیفہ ہوں گے، گویا آپ نے اور لو گوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رفظ نت کی حسرت رکھیں، (ابن حبان ۹:۵)

......**&**1}.....

حضرت امام ابن تجرعسقلانی عدار حفرهات بین محدیث مصطفی و لو کنت منحد الله علی ابن بطال منحد الله اگریس کی و اپنا طیل بناتا ، کی شرح مین حضرت امام خطابی ، ابن بطال اوردیگر علی کرام نے فرمایا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیتی خطی کا اختصاص طاہر ہے ، اور اس میں بیا شارہ ہے کہ آپ ہی خلافت کا اشخصاص طاہر کے بین میا شخصاص اور اختصاص کیوں اس میں بیا شارہ ہے کہ آپ ہی خلافت کا استحقاق اور اختصاص کیوں نہ ہو جب حضور اقدی ہی خلافت کا دروازہ بندنہ کرنے کا حکم دیا ، اور آپ کو صحابہ کرام کی امامت کے لئے نامزوفر مایا تو یہ آپ کی خلافت کی طرف بہت تو ی اشارہ ہے ، بعض نے فرمایا کہ آپ کی حلافت کی طرف بہت تو ی اشارہ ہے ، بعض نے فرمایا خلافت کی خلافت کی کا نہیں ہو سکت کی خلافت کی خلافت کی کا نہیں ہو سکتا ، (سر اوار ہونا تو بردی بات ہے ) (فتی اباری کے ۱۳) خلافت کا طلب کا طلب کا خلافت کا طلب کی خلافت کا کانے ہے ، کویا آپ کے سوا کوئی آوی بھی خلافت کا طلب کا طلب کا خبیں ہو سکتا ، (سر اوار ہونا تو بردی بات ہے ) (فتی اباری کے ۱۳)

.....644

حضرت امام ربانی سیدنامجد دالف ٹانی قدس رؤفر ماتے ہیں ، اگر حضرت ابو بھر صدیق منظم کے اوجود صدیق منظم وضلالت کا احتمال رکھتے تو صحابہ کرام اپنی عدالت اور کثرت کے باوجود ان کو پنیفبر برحق وظف کا جانشین نہ بناتے ، خطافت صدیق اکبر منظم کی تکذیب بھی ہوتی ہے اور اس بات کو فی جعی صاحب عقل و دائش ہر گزشلیم نہیں کرے گا، پھراییا سجھنے پراس زمانے میں کوئی بھلائی رہ جائے گی جس زمانے کے تینتیس ہزار آ دمی باطل پرجمع ہو

جائيں اورايك ضال وصل كو پيغمبر برحق يفظفه كا جائشين بنا ديں ،الله تعالیٰ اس جماعت كو انصاف کی توقیق دے کہ اکا ہر برزبان درازی سے باز آجا تیں اور رسول اللہ بھی کی صحبت کے حق کو کھو ظار تھیں، ( مکتوب، ۱۷ دفتر ۳)، زیادہ کیالکھوں اور روشن ترین بات کواور کتنا روش كرول كيونكه حصرت ابوبكرصديق عظيفه كي تعريف وتوصيف يسيقو قرآن كريم بهي مجرايزا ہے، ایک سورة والیل کو بی و کھے کیجئے کہ بین آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور سیجے احادیث تو بیثار ہیں جوان کے فضائل پرمشمل ہیں، گذشته انبیا کرام کی کتابوں میں بھی ان کے اوصاف وٹٹائل نتھے بلکہ تمام صحابہ کرام کا تذکر دموجود تھا، (اینا)حضرات شیخین کی افضلیت اجماع صحابہ و تابعین ہے ثابت ہے، جبیرا کداس کوا کابرنے نقل کیا ہے، جن میں امام شافعی سید در بھی ہیں ، سے ابوالحن اشعری علیدالرحمہ جو اہلسنت کے سروار ہیں ، فرماتے بیں کہ باقی امت پر سینخین کی افضلیت بھینی ہے اور دوسرے صحابہ پر ان کی افضلیت کا اتکارکوئی جابل یا متعصب ہی کرے گا،حضرت علی الرتضلی نظیم فرماتے ہیں کہ جوآ دی جھے ابو بمروعمر سنی الدعنها برفضیلت دیتا ہے، وہ مفتری ہے، میں اسے استے کوڑے مارول گاجتے تہمت لگانے والے کومارے جاتے ہیں، (کمؤب،۲دنتر)

اور پھرتم خلیفہ ہو گے، ( کمنوب ۱۷ دفتر ۲) حضرت سیدیا ایو بکر صدیق ﷺ خلافت کے منصب برمهاجرين اور انصار كے اتفاق آراء سے قائز ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ ك وصال کے بعد انصارے چندمقررین نے ای تقریروں میں کہا کہ ایک امیر ہم میں ہے اورایکتم میں ہے ہولیکن حضرت عمر رہ ای اے فرمایا، اے گروہ انصار کی تم واقف نبیں کہ رسول الله وي الله على الوكر صديق الوكر صديق المن كرف كالحم ويا تعد الصارف بيك زبان ہوكر كبابال! يہ سے معزت عمر رہ اللہ اللہ بتاؤ معزت ابوكمر صديق في المعاد من المراح روصة كوس كالى جابتا ، انصار نے كبا، معاذ الله، بم حضرت ابو بكر مديق عظف سے آئے برحيس ، ايك دومرى روايت ميں ہے كه حضرت عرض العلم من المح من الى عامات كم معزت الوكرمد لي المناه وسما مقام بر رسول الله بالله الله الكياني الماء وبال سان كوبرناد ، يس مهاجرين اور انصار آيس من متنق ہو گئے اور سب نے حصرت ابو برصد بی منت کے ہاتھ پر بیعت کر لی ،ان میں حضرت على الركفنى عظيمة اور حصرت ذبير بمن العوام عظیمة بمى ستے ، ( غنیة الطالبین ۱۹۲۰) بهار امام احمد بن صبل فقط المداروايت بكرمعزت ابو بمر فظف فلافت والمعنف اور اشارہ دونوں سے ابت ہے، حضرت حسن بھری اور محدثین کرام کی ایک جماعت کا یم مسلک ہے، (ایٹا: ۱۹۵)

.....49}.....

حضرت شاہ ولی اللہ وہلوی طیہ الرحرفر ماتے ہیں، مسکد افضیلت شیخین ملت اسلامیہ میں قطعی اور بیتی ہے، ہتر تیب فلافت مشائح ملائد کی افضیلت پراجماع امت ہے، (ازلة الخفالة ۱۵۹۵) حضرت الو بکر صدیق رسول اللہ بیج کے بعد امام مطلق اور حضور اللہ می کا نشر کے خلیفہ برحق ہیں، پھر عمر فا روق اعظم رہی کا نفی کا کھی کے خلیفہ برحق ہیں، پھر عمر فا روق اعظم رہی کا نفی کا کھی کا کھی کا کھی کے خلیفہ برحق ہیں، پھر عمر فا روق اعظم رہی کا کھی کھی کے خلیفہ برحق ہیں، پھر عمر فا روق اعظم کھی کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کھی کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کھی کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ بھر حق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ بھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ بھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ بھر حق میں ، پھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ بھر حق میں کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ بھر حق میں کے خلیفہ بھر کی کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ بھر کے خلیفہ بھر کی کھی کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کے خلیفہ بھر کی کھی کے خلیفہ برحق ہیں ، پھر عمر فا روق اعظم کے دور ان کے خلیفہ بھر کی کھی کے خلیفہ بھر کی کے خلیفہ بھی کے خلیفہ بھی کے خلیفہ بھی کے خلیفہ بھی کی کھی کے خلیفہ بھی کے خلیفہ

marfat.com

Marfat.com

ر مستعبر الم

حضرت مولاعلى رفي (العقيدة الحسنه)

حفرت علامہ تاء اللہ پائی ہی علی الرح فرماتے ہیں ، یدایک الی معیت ب
جس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی ، حفرت مرزا مظہر جانجاناں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ،
رسول اللہ پیجی نے اللہ اللہ کی معیت کو جہاں اپنے لئے تابت کیا وہاں حفرت ابو بکر
صدیق رفی ہے کے بھی تابت کیا اور اس میں کوئی فرق قائم نہیں کیا ، یہ حفرت صدیق
اکبر رفی ہے کے فضل ومنزلت پرولیل ہے ، جس نے آپ کے فضل ومنزلت کا انکار کیا ہویا
اس نے اس آیت کریمہ وفو ان اللہ معنا کی کا انکار کیا ، (تغیر مظری ساند)

.....6113

. ..**.(۲۱)**....

حضرت اما معبدالیاتی زرقائی عیداز حرفر مائے ہیں، اما میں کی میہ رحر نے الاعتقاد میں حضرت اما مثانعی میدار حرکا فرمان لکھا ہے کہ تمام صی ہداور تا بعین کا اس پر الاعتقاد میں حضرت اما مثانعی میدار حرکا فرمان لکھا ہے کہ تمام صی ہداور تا بعین کا اس پر اتفاق ہے کہ مب سے افضل حضرت ابو بجر صدیق شخصہ ہیں، پھر عمر فاروق شخصہ ہیں، پھر علی الرتضی شخصہ ہیں، امام ابومنصور بغدادی میدار جربھی فرمات

يرا صديق اكبر بن التي

بیں، ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے کہ خلفائے اربعہ سب سے افضل بیں ، ان کے بعد عشرہ بشرہ کے باقی چیے حضرات افضل بیں، (زرقانی علی المواہب ہے) خاص اس سابق سیر قرب خدا اوصد کا ملیت ب لاکھوں سلام سابی مصطفیٰ ، مایہ اصطفا عزو ناز خلافت ب لاکھوں سلام عزو ناز خلافت ب لاکھوں سلام لیخلق بعد الرسل لیخلق بعد الرسل بینی اس افضل انجلق بعد الرسل بینی اس افضل انجلق بعد الرسل ملام

.....☆.....

چیتم و محق وزارت په لاکھول سلام

اصدق الصافيس سيد المتقين



#### بسم الله الرحس الرحيم

حفرت سیدناصدیق اکبر دینینک زندگی سراس استقامت اور عزیمت کاشهکار
سی بهترا موفیه کا تفاق ہے کہ ﴿ الا ستقامة فوق الکر امة ﴾ اسقامت کرامت
سے بهترا اور برتر ہے، حفرت فی بہاؤالدین نقش بند بخاری ملیدار حرسے قریباں تک منقول
ہے، ﴿ الا ستقامة حیر من الف کر امة ﴾ ایک استقامت ایک بزار کرامت ہے
بھی بہتر اور برتر ہے، اللہ تعالی نے حضرت سیدناصدیق اکبر دینی کو استقامت علی الدین
کاصدقہ بہت کی کرامات و کمالات ہے بھی سرفر از فرمایا تا کہ سب اپنے اور برگانے و کھے
لیس کہ آپ تکوین امور میں بھی رسول اعظم مین کر ایا تا کہ سب اپ اور برگانے و کھے
لیس کہ آپ تکوین امور میں بھی رسول اعظم مین کیا کہ اعظم بیں، اب حصول برکت
کے لئے آپ کی چند کرامات حسنہ اور کمالات عالیہ کو بیان کیا جاتا ہے،

..... ﴿ كَمَا نِهِ مِي عَظيم بركت ﴾ .....

خدمت اقدى ميں حاضر ہو مے اور گفتگو ميں معروف رہے، يہاں تك كدرات كا كھانا آپ نے دسترخوان نبوت پر کھالیا اور بہت زیادہ رات گزرجانے کے بعد مکان بروایس تشریف لائے ،ان کی بیوی نے عرض کیا کہ آپ اینے کھر پر مہمانوں کو بلاکر کہاں رہے؟ حضرت صديق اكبر رفظه نے فرمايا كه كيااب تك تم نے مہمانون كو كھاتانبيں كھلايا؟ بيوى صاحب نے کہا کہ میں نے کھاتا بیش کیا، مگران لوگوں نے صاحب خانہ کی غیرموجودگی میں کھاتا كهانے سے انكاركرويا ، يىن كرآب اسے صاحبز دے حفرت عبدالرمن عظف بربہت زیادہ خفا ہوئے اور وہ خوف و دہشت کی وجہ سے جھیب مجتے ادر آپ کے سامنے ہیں آئے پھر جب آپ کاغصہ فروہ وگیا تو آپ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھ گئے اور سب مہمانوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھاتا کھالیا۔ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن من سے لقمہ اٹھاتے تھے، توجتنا کھانا ہاتھ میں آنا تھا، اس ہے کہیں زیادہ کھانا برتن مل بیجے ہے ابحر کر بردھ جاتا تھا اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھاتا ہجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو کیا۔حضرت صدیق اکبر طفی نے متعجب ہوکرایی بوى صادب سے فرمایا كريكيا معاملہ ہے كرين جل كھانا يہلے سے يحدز اكدنظر آتا ہے، بوى صاحبات فتم كما كركباواتني بيكماناتو يهلي تن كنابره كياب يعرآب الكمان كوالفا كر بارگاہ رسالت ميں لے گئے۔جب صبح ہوئی تو نا گہاں مہمانوں كا ايك قا فلہ در بار رسالت میں اتر ا، جس میں بارہ تبیلوں کے بارہ سردار تصاور برسردار کے ساتھ بہت سے دو سرے شتر سوار بھی تھے۔ان ہے لوگوں نے میں کھانا کھایا الیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم تبیل بوا\_( کرامات صحابه:۱۳۸ بحواله\_ بخاری شریف ۱۰ و دختر آ)

سرت رسی یر شکم ما در میں کیا ہے ۔ حضرت ابو بمرصدیق عظیمہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی حضرت عروه بن زبير بنى انته عنها راوي بين كه امير المونين

صاحبزادی ام المونین حضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنها کودهیت فرماتے بوئے ارشاد فرمایا که میری بیاری بیٹی! آئ تک میرے پاس جومیرا مال تھا، وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہوا میری بیاری بیٹی! آئ تک میرے پاس جومیرا مال تھا، وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہوا میری اولا و میں تنہارے دونوں بھائی عبدالرحمٰن ، جمداور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لبذاتم لوگ میرے مال کوفر آن کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے بناا پنا حصہ لے لین، یہ س کر حضرت عاکشہ رضی الله عنها نے عرض کیا کہ آبا جان! میری تو ایک ہی میمن" فی بی اساء" ہیں، یہ میری دومری رضی الله عنها نے عرض کیا کہ آبا جان! میری ہوگ" بنت خارجہ" جو حاملہ ہے، اس کے شکم میں کئی ہے، وہ تنہاری دومری بہن ہے، چنا نچے ایسانی ہوا کہ لاکی پیدا ہوئی جس کا نام" ام کلوم" رکھا گیا۔ (ایسنا: ۳۵ بی کوالہ تاریخ الخلفاء: ۵۷)

صدیث فرکورہ بالا اورعلامہ تاج الدین کی علیہ الرحمۃ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ ﴿ الله علی الارحام ﴾ یعنی جو کچھ ال کے پیٹ میں ہاں کاعلم حضرت ابو بمرصدیق عفی الارحام ﴾ یعنی جو کچھ ال کے پیٹ میں ہاں کاعلم حضرت ابو بمرصدیق عفی کو حاصل ہوگیا تھا۔ لہذا ہے بات ذہن شین کرلینی جا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ لقسس میں جو شیعلم مافی الارحام دیآ یا ہے۔ یعنی خدا کے سواکوئی اس بات کوئیں جانا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ بغیر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپی

عقل وفہم ہے نہیں جان سکتا کہ مال کے پیٹ میں کیا ہے؟ لیکن خداوند تعالیٰ کے بتا دیے ہے دوسروں کو بھی اس کاعلم ہوجاتا ہے، چتانچے حضرات انبیاء میہم السلام وحی کے ذریعے اور اولیائے امت کشف وکرامت کے طور پرخداوند قدوس کے بتا دیتے ہے ہے جان لیتے ہیں کہ ماں کے شکم میں لڑ کا ہے یالڑ کی؟ مگر اللّٰہ تعالیٰ کاعلم ذاتی ،از لی وابدی اور قدیم ہے اور انبیاء اولیاء کاعلم عطائی وفائی اور حادث ہے۔ التداکبر کہال خداوند قدوس كاعلم اوركهان بندول كاعلم، دونول بين بانتهافرق ب- (كرامات صحابه: ۲۲) حضورافدس عظی وفات حسرت آیات کے بعد تھورافدی وفات سرت ایات ہے بعد نگاہ کرامت کی فراست جوقبائل عرب مرقد ہوکراسلام سے پھر مے تھےان من قبيله كنده بمي تعابينا نجدامير المونين معزت ابو بمرصد بق عظيم في ال قبيله والول ہے بھی جہادفر مایا اور مجامدین اسلام نے اس قبیلہ کے سردار اعظم بینی اشعث بن قیس کو گرفتار کرلیا اور لو ہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو در بارخلافت میں پیش کیا ۔ امیر المونين كيمامة تي العد بن قيس في بأواز بلنداية جرم ارتدادكا اقراركرليا اور پھرفوراً بى توبەكر كے مدق دل سے اسلام قبول كرليا۔ امير المونين نے خوش ہوكر اس کا قصور معاف کرویا اور ایل بهن معترت و ام فروه و من الله عنها سے اس کا نکاح کر كاسكوا يي مم كى عنايتون اورنوازشون يمرفرازكرديا يمام حاضرين در بارجران رہ مے کہ مرتدین کا سردارجس نے مرتد ہوکر امیر المونین سے بغاوت اور جنگ کی اور ببت مصحابدين اسلام كاخون ناحق كيا-السيخونخوار باغى اورات يزر يخطرناك مجرم كو امير المونين نے اس قدر كيوں نوازا؟ ليكن جب حضرت اشعث بن قيس في ان خاصاوق الاسلام ہوکرعراق کے جہادوں میں این سرتھلی بررکھ کرانسے ایسے ی ہوانہ کا رتا ہے انبی م

# marfat.com Marfat.com

دیے کہ عراق کی فتح کا سبرا آنبیں کے سریا اور پھر حصرت عمرین کہ کے دور خلافت میں

يراهديق اكبر بزائي

جنگ قادسیہ اور قلعہ مدائن وجلولا ونہاوند کی اڑائیوں میں انہوں نے سرفروشی و جانبازی کے جوجر تناک مناظر پیش کیے، انہیں دیکھ کرسب کو بیاعتر اف کرنا پڑا کہ واقعی امیر المونین حضرت صدیق اکبر رفظینہ کی نگاہ کرامت نے حضرت اضعث بن قیس رفظینہ کی ذات میں چھیے ہوئے کمالات کے جن انہول جو ہروں کو برسوں پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کسی اور کونظر نہیں آئے تھے۔ یقینا بیامیر المونین حضرت ابو بکر صدیق حقیق کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، (کرامات محابہ: ۲۷ بحوال ازالة الحقا ۲۹:۲)

اس کے مشہور صحافی حضرت عبداللہ بن مسعود حقظینه عام طور پر بیفر مایا کرتے تھے کہ میرے علم میں تین ستیال الی گزری ہیں جوفراست کے بلندترین مقام پر پینی ہوئی تھیں۔ اول: - اميرالمونين حضرت ابو بكرصديق عظيمه كهان كي نگاه كرامت كي نوري فراست نے حضرت عمر بعضی کے کمالات کوتار لیا اور آپ نے حضرت عمر بی کی کوایے بعد خلافت کے کیے منتخب فرمایا، اس کوتمام دنیا کے مورجین اور دائشیر زں نے بہترین قرار دیا ہے، روم: -حضرت موی علیدالسلام کی بیوی حضرت صفورار منی اندعنها کدانبول نے حضرت موی علیہ السلام کے روش مستعبل کو اپنی قراست سے بھانی لیا اور اسینے والد حصرت شعیب علیدالسلام سے عرض کیا کہ آب اس جوان کوبطور اجیر کے اسے کھر پرد کھ لیس جبکہ انتهائى كسميرى كے عالم ميں فرعون كظم سے بينے كے ليے حصرت موى عليدالسلام اسكيے بجرت كركم معرسة "مدين" بينج مح شخه چنانج حفرت شعيب عليه السلام نے ان كو ا ہے گھر پر رکھ نیا اور ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اور ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت لی بی صفورا کا ان سے نکاح کر دیا اور اس کے بعد خداوند قد وس نے حضرت موی علیهالسلام کونبوت ورسالت کےشرف سے سرفراز فریا دیا۔ سوم: عزيز مصركه انهول نے اپني بيوي حضرت زليخا كو تكم ديا كه اگر چه حضرت يوسف عليه

سياهدية اكبرين في

اللام ہمارے زرخرید غلام بن کر ہمارے کھر میں آئے ہیں ، گرخبر وار ، تم ان کے اعزاز و
اکرام کا خاص طور پر اہتمام و انظام رکھنا ، کیونکہ عزیز مصرف اپنی نگاہ فراست سے
حضرت یوسف علیہ اللام کے شائد ارستفیل کو بجھ لیا تھا کہ گویا آج غلام ہیں ، گریہ ایک
دن مصرکے بادشاہ ہول گے۔ (ایصاً : ۴۸ بحوالہ تاریخ الخلفا : ۵۷ وازالہ الخفاء مقصد ۳۳ :)

....ه کلمه طبیبه سے قلعه مسمار کلمه

امیرالمونین حفرت ابو برصدیق اعظیند نے اپ دورخلافت میں قیصر دوم سے جنگ کے لیے بجاہدین اسلام کی ایک فوج روان فرمائی اور حفرت ابوعبیدہ مظینہ کواس فوج کا جیسالار مقرر فرمایا۔ بیاسلامی فوج قیصر روم کی لشکری طاقت کے مقابلہ میں صفر کے برابر تھی مگر جب اس فوج نے رومی قلعہ کا محاصرہ کیا اور لا الداللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ ومارا تو کلمہ طیبہ کی آواز سے قیصر روم کے قلعہ میں ایسا زلزلہ آئیا کہ پورا قلعہ مسار ہو کر اس کی این سے آواز سے قیصر روم نون میں قلعہ فتح ہوگیا بلاشبہ بیامیر المونین حضرت ابو برصد بی رفیق کی این دون میں قلعہ فتح ہوگیا بلاشبہ بیامیر المونین حضرت ابو برصد بی رفیق کی اور دم زون میں قلعہ فتح ہوگیا بلاشبہ بیامیر المونین حضرت ابو برصد بی رفیق کی بہت ہی شاندار کرامت ہے کہ ونکہ آپ نے اپ دست مبارک سے جھنڈ ابا ندھ کراور فتح کی بشارت دے کراس فوج کو جہاد کے لیے دوانہ فرمایا تھا، (از الت الانواس)

جب حفرت امیر المونین ابو برصد یق فاقیه کامقدی سلام سے درواز و کھل گیا جنازہ لے کرلوگ جمرہ منورہ کے پاس پنجی تو لوگوں نے عرض کیا کہ ﴿ السنلام علیك یا رسول الله هذا ابو بكر ﴾ یہ عرض کرتے بی روضه منورہ کا بندوروازہ ایک دم خود بخو د کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبرانور سے بیغیبی آ وازینی ﴿ ادحلو الحبیب الی الحبیب الی الحبیب کو حبیب کو دربار میں داخل کردو، (تغیر کیر، ۱۳۷۵) الحبیب الی الحبیب الی الحبیب کے دربار میں داخل کردو، (تغیر کیر، ۱۳۵۵) مدن کے بار سے میں غیبی آ واز کے امیر المونین حضرت ابو برصدین فیلی و الی میں مدن کے بار سے میں غیبی آ واز کے امیر المونین حضرت ابو برصدین فیلی مدن کے بار سے میں غیبی آ واز کے امیر المونین حضرت ابو برصدین فیلی مدن کے بار سے میں میں آ واز کے امیر المونین حضرت ابو برصدین فیلیہ

کوصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوگیا کہ آپ کو کہاں فن کیا جائے؟ بعض لوگوں نے کہا کہاں کو شہدائے کرام کے قبرستان میں فن کرنا چا ہے اور بعض حضرات چا ہے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت ابقیع میں بتائی جائے ، کیکن میری دلی خواہش بہتی کہ آپ میرے اس جرہ میں پر دفاک کے جا کیں جس میں حضورا کرم فریق کی قبر منور ہے، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچا تھی کہ اور خواب میں بیا آواز میں نے کن کہ کوئی کہ وال ہے کہ رہی کہ اچا تھی کہ اور خواب میں بیا آواز میں نے کن کہ کوئی کہ وال ہے کہ رہا ہے وال ہے کہ رہا ہے وال ہے کہ اس اس الحبیب کی بینی صبیب کو صبیب سے ملادہ خواب بیرار ہو کہ میں نے لوگوں نے کہا کہ بیا آواز کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بیا آواز آئی ہے۔ اس کے بھی تی ہو اور میں بیا آواز آئی ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ منور ہ کے اندر بنائی جائے۔ اس طرح آپ حضورا نور صلی انڈ علیہ وسلم کے پہلوئے اقد می میں مدفون ہوکرا ہے جائے۔ اس طرح آپ حضورا نور صلی انڈ علیہ وسلم کے پہلوئے اقد میں مدفون ہوکرا ہے حضورا نور صلی انڈ علیہ وسلم کے پہلوئے اقد میں مدفون ہوکرا ہے جسیب کے آب طرح آپ حضورا نور صلی انڈ علیہ وسلم کے پہلوئے اقد میں مدفون ہوکرا ہے حسیب کے آب طرح آپ حضورا نور صلی انڈ علیہ وسلم کے پہلوئے اقد میں مدفون ہوکرا ہوگی میں میں مدفون ہوکرا ہے حسیب کے قرب خاص سے سرفرا نور ہوگئے ، (شوابہ لاج قادہ 10)

حضرت امام متعفری رحمة الشعلیا نے استان کے ساتھ یمن و سی خرار ہیں گئے کہ ہم لوگ تین آدی ایک ساتھ یمن جارہ ہے کہ ہم لوگ تین آدی ایک ساتھ یمن جارہ ہے کہ ہم لوگ تین آدی ایک ساتھ یمن جارہ ہے کہ ہم لوگ تین آدی ایک ساتھ یمن شان میں بدز بانی کر رہا تھا، ہم لوگ اس کو بار بارمنع کرتے تھے، مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا' جب ہم لوگ یمن کے قریب کی مجھے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی پیخواب و یکھا ہے کہ رسول اللہ و تھی سر بانے تشریف فر ماہوئے اور جھے فر مایا کہ اس کے بعد فوراً بی اس کے دو پاؤں بندر میں فر مادیا اور تو اس منزل میں شخ ہوجائے گا، اس کے بعد فوراً بی اس کے دو پاؤں بندر میں ہوگئے۔ ہم لوگوں نے نماز فجر موس نے اور تھی مورت بالک بی بندر جیسی ہوگئے۔ ہم لوگوں نے نماز فجر

کے بعداس کو پکڑ کراونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانه ہوئے ۔غروب آفاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچ تو چند بندروہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے غول کو دیکھا توری تروا کر اونٹ کے یالان سے کو دیروا اور بندروں کے غول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ جیران ہو کرتھوڑی دمر وہاں تھبر گئے تا کہ ہم یه د کیچیس که بندرون کاغول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، ہم نے بید یکھا کہ بیر بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھا تھا اوراس کی آتھوں سے آنسو جاری تنے۔ کھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے كيتووه بهي ان بندرون كے ساتھ جلا كيا (كرامات محابہ:٥٢ بحواله شوام المنو ة:٥١)

شیخین کا وشمن کتابن گیا بردگ سے ناقل ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک

اليام كے پیچے تمازاداكى جس نے تماز كے بعد حضرات ابو بروعمر رفائل كے حق ميں بددعا کی۔ جب دوسرے سال میں نے اس معجد میں نماز پردھی ، تو نماز کے بعدامام نے حضرات ابو بكروعمر رفي كے حق ميں بہترين دعاما تكى ، ميں نے مصليوں سے يو جھا كەتمہارے یرانے امام کوکیا ہوا؟ لوگوں نے کہا،آپ ہمارے ساتھ چل کراس کو دیکھے کیجئے۔ میں جب ان لوگوں کے مماتھ ایک مکان میں پہنچا تو میدد مکھ کر جھے کو بڑی عبرت ہوئی کہ ایک كتابيفا بواب اوراس كى دونول المجمول سے أسوجارى بيں ميں نے اس سے كہاك تووبى امام ہے جوحضرات سيخين كے ليے بددعا كياكرتا تھا تواس نے سر ہلاكرجواب ديا كرمال! (شوابدالدوة: ١٥٦)

رسول فدا المظلفة مات بي الحكل الناس يقف يوم القيمة الا ابابكر فان شاء قام وان شاء مغي فانه يعطي كتابه

التدنعالي كادبدار

**126** 

ميـقال له أن شئت فاقرء و ا ن **شئت فلا تقزء وله قبّة في اعلى عليين م**ن يا قوت حمراء وله اربعة الفا باب كلما اشتاق الى الله انفتح منها باب فينظر الى الله بلاحداب ﴾ قيامت كون سبلوكول كوكم اريخ كاحكم بوكاسوائ ابو برك،ان کواختیار ہوگا خواہ کھڑے رہیں یاوہ گزرجا ئیں اور پیقنی بات ہے کہ جب ان کو نامہ اعمال دياجائے گاتو انبيل كہاجائے گااگرجا بيل تواسے پڑھيں اور جا بيل تو ند پڑھيں۔ اوران کے لئے ایک قبر ( گنبدنماکل) مرخ یا قوت کا اعلیٰ علمین میں بنایا گیا ہے جس کے جار ہزار دروازے ہیں۔ جب بھی ابو بر طفیته اللہ تعالیے ملنے کے مشاق ہوں سےان میں سے ایک درواز مکل جائے گاتو آپ اللہ تعالی کا دیدار بے پردوکریں گے۔ دریافت کیا کہ کیامیری امت کا قیامت کے روزحساب ہوگا؟ جریل نے جواب دیاہاں (حساب ليا جائے كا) كيكن ابو برسينيں، كيونكه انيس كہاجائے كا،اے ابو بريون، جنط میں ہے جاؤ، وہ کہیں سے میں نہیں جاؤں گاجب تک دنیا میں جھ سے محبت رکھنے والے مير \_ ما تحد جنت ميں نہ جائيں \_ رب العزت جل ثانه کا فر مان ہوگا، ا \_ ابو بكر ا ہے دوستول کوبھی بہشت میں لے جاؤ کیونکہ میں نے اس دن وعدہ کرنیا تھا جس دن تھے ونیامیں بیدا کیااور میں نے بہشت کو کہدویا تھاجو بھی ابو برے محت رکھے گاوہ تیرے اندرضرورداخل موكا \_ (معرات القدي ١:٢٥)

رسول الله على جنة عدن مسلام الله على جنة عدن مفال وعزتى وحلالى الادخلك الامن احب هذا المولود) يعنى جب ابوبكر مفال وعزتى وحلالى الادخلك الامن احب هذا المولود) يعنى جب ابوبكر صديق بيدا موئة فدا تعالى في جنت عدن يرجى فرمائى اور ارشاد فرمايا كه مجها بي عدت ادر جلال كامتم بيدا بحق من مرف اى كوداخل كرون كاجواس بي (ابوبكر) كو

يرا مدين اكبر الله

دوست رکھےگا۔ (حضرات القدس ا: ۲۵، اللائی المصنوعہ: ۲۰۳)

ایک دفعہ رسول اکرم کھانے حضرت عاکثہ رضی التعنہا نام صدیق اور افراب علی قال ان اسم علیا نام عدید کے قالت بلی قال ان اسم

ابيك مكتوب على قلب الشمس وان الشمس يقابل الكعبة في كل يوم فتمتنع عن العبور عليها فيز حرها الملك المئوكل بها و يقول بحق ما فيك من الاسم اعبر فتعبر ها المائل المئوكل بها و يقول بحق ما فيك من الاسم اعبر فتعبر ها المائل المؤليات مختايك المحلى خبر شدول؟ عرض كيابال يارسول الله علي المائل المائل علي المائل المائل علي المائل الما

ایک دوز حضور اقد کی بھڑے نے ارشاد فرمایا کہ صبیب ہنگام قیا مت میں ہر رکی جمدین قیامت کروز بل مراطی دائیں جانب ایک منبررکھاجائے گا اس پر حضرت ابراہیم سیاللام منبررکھاجائے گا اس پر حضرت ابراہیم سیاللام تشریف رکھیں گے، اس کے بعد دنوں منبروں کے درمیان ایک کری رکھی جائے گی اس پر ابو مکرہ ہنے ہیں گے۔ پھرایک فرشتہ آئے گا اور میرے منبرکی ایک میڑھی پر کھڑا ہوکریہ آواز دیگا کہ اس معلوم ہونا جا ہے کہ میں دورخ کا دارونے مالک ہوں، بیشک مجھے خدا تعالی نے تھم دیا ہے کہ میں دورخ کی جا بیال ابو بکری جا کے دور اور آپ نے جھے فدا تعالی نے تھم دیا ہے کہ میں دورخ کی جا بیال جردول اور آپ نے جھے فدا تعالی نے تھم دیا ہے کہ میں دورخ کی جا بیال جمروں ابر آپ نے جھے فدا تعالی نے تھم دیا ہے کہ میں دورخ کی جا بیال جمروں ابور آپ نے جھے فدا تعالی نے تھم دیا ہو کہ دین کودے دول ۔ پھرایک اور فرشتہ آئے گا دہ میرے منبر کی دوسری سیڑھی پر کھڑا ہو کریہ آواز دے گا، کہ اسے مسلمانو! تم میں سے جس نے جھے بہچانا اس نے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کو تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کو تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کو تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں پہچانا اس کے تو پہچان اس کے تو پہچان ایا اور جس نے نہیں کے تو پھور کے تو کی کو دور کے تو پھور کے تو کو کو دور کے تو کی کو دور کی کے تو کو کی کو دور کے تو کو دور کی کے تو کی کو دور کے تو کی کو دور کے تو کی کو دور کی کو دور کی کے تو کی کو دور کی کو دور کے تو کی کو دی کو دور کی کو کو کی کو کو کی کو دور کی کو دور کی کو کو کی کو کو کو کی کو

marfat.com

Marfat.com

معلوم ہونا جائے کہ میں جنت کا داروغہ رضوان ہوں۔ بے شک خدا تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ میں بہشت کی تنجیال محمد رسول اللہ ہے ہے توالے کردوں اور آپ نے ارشادفر مایا ہے کہ بدا و بکر تو میں بہشت کی تنجیال محمد رسول اللہ ہے ہے توالے کردوں اور آپ نے ارشادفر مایا ہے کہ بدا و بکر تو دے دول ۔ اس کے بعد التہ جلیل و جہار جل جا ال ہم پر جی فرمائے گا اور ارش د ہوگا: مبارک ہومیہ رسے ضیل (علیہ السلام) اور میر سے صبیب (میں اللہ میں اللہ اللہ میں الل

من من مرزرگ كوخرف بيهايا تدسره ابتدائي عمر مين موضع بطائح مين را برن مشبور تھے۔ جب آب نے سچائی اور اخلاص سے تو بدکی اور سب لوگوں سے علیحد کی اختیار کرلی تو آپ کے دل میں بیدنیال پیرا ہوا کہ وہ اینے آپ کوالیے خص کے حوالے کریں جوان کوخدا تک پہنچا دے۔اس زمانہ میں عراق میں کوئی مشہور مینے موجود نہ تھا۔آپ نے حصرت رسول خرقه ﴾ محصر قد پهاسيك حضور الله في فرمايا ﴿ ياابن هرارانا نبيك و هذا شيخك ﴾ اے ابن هراريس تيراني مون اوريه (ابوكر) تيرافيخ ب، محرآب في مفرت مديق اكبر دوي ك طرف خاطب موكر فرمايا: اے ابو برائے منام کوفرقد بہناؤ محم كے مطابق معزت ابو برمد بق الفظان . نے ان کو بیرائن اور تو بی بینائی اور اینا ہاتھ مبارک ان کی پیشائی اور سر پر پھیرا اور فرمایا ﴿بارك الله فيك ﴾ الله نعالي تحقي يركت و \_\_ اس كيعدآ ل معزت الله فيك فرمايا: ا\_ ابو بكربن ہرار، بچھے سے میری امت کے اہل طریقت کی سنتیں زندہ ہوں گی اور خدا تعالیٰ کے دوستوں سے ارباب خلائق کی منزلیں مث جانے کے بعد تیری ذات سے استقامت یا کیں گی اور عراق کی مشیخت قیامت تک تیری وجہ سے قائم رہے گی اور تیرے ظہور کے سبب عنایت باری تعالیٰ کی شندی ہوا ئیں چلیں گی ،اورحق سبحانہ کی مہر بانیوں سے خوشنو دی کی کیشیں تیری وجہ سے پھیلیں گی۔اس کے بعد ابو بکر بن ہرار بیدار ہو گئے ،اور وہی جامہ اور ٹو بی جو حضرت

صدیق اکبر فی است نے عطافر مایا تھابعد دونوں کواپ پاس موجود پایا اور شخ کے سرمبارک پرجو پھوڑے سے وہ سب کے سب یک لخت عائب ہو گئے اور جہان ہیں گویا اعلان کر دیا گیا کہ ہوڑے سے نوو سے اللہ ہی یعنی شخ الو بکر تعالیٰ سے واصل ہوگئے ، ہر طرف سے خلوق شخ کی طرف سے خلوق شخ کی طرف متوجہ ہوئی ۔ حق تعالیٰ کی طرف سے شخ میں قرب الہی کی علامت اور شخ کے ارشادات کی تقد ہوئی ۔ وق تعالیٰ کی طرف سے شخ میں قرب الہی کی علامت اور شخ کے ارشادات کی تقد ہوئی ۔ ور پے ظاہر ہونے گئی ۔ واوی بیان کرتا ہے کہ میں نے کی دفعہ شخ ابو کہ کہ کے گرد بہت سے شیر بیٹھے ہوئے دیکھے اور بعض اوقات شخ کے پائے مبارک پرشیروں کولو سے ہوئے دیکھا شخ ابن ہرارسب سے پہلے شخ بیں جنہوں نے دور دسمالت کے مشاکخ کے گرد جانے کے بعد عراق میں مشخت کی بنیاد ڈالی اور ش ان کا المہم تھا۔ (معز استانقدی مانک کے گرد جانے کے بعد عراق میں مشخت کی بنیاد ڈالی اور ش ان کا المہم تھا۔ (معز استانقدی مانک)

شخ علی بن وہب سجاری قدس مرہ کہتے ہیں۔ میں نے وصال کے بعد جلو ہ گری خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بحر رہ کھیے ہیں۔ میں نے ہیں،

اے علی جھے تھم دیا گیا ہے کہ بیٹو پی تجھ کو پہناؤں۔ حضرت نے اپنی آسٹین مبارک سے ٹو پی افکالی اور میر ہے مر پرد کھوی۔ جب میں بیدار ہوا تو بعینہ وہی ٹو پی اپنے سر پرد کھی ہوئی پائی۔
امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تکملہ روض الریاضین کے دیبا چہ میں لکھا ہے کہ روضہ مبارکہ
کے پاس مہ ینہ منورہ میں اس کتاب کے ساع کے وقت حضرت رسالت بناہ علیہ اور حضرت
الو بکر وعمر وزیلی تینوں ، حضرات تشریف فر ما تھے ، جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے دعاکی ۔۔۔
حضرت بینی برخدا علیہ نے حضرت صدیق اکبر وظیم ان کے طرف رخ انور فر ما کرتب م فر مایا۔ میں مضام و کیا۔ (حدرات القدی سانے)

.....☆.....



#### بسر الله الرجس الرحيم

الله كريم في بحمى كى احمان والے كا اجروثواب ضائع نہيں فرمايا ، حضرت سيدنا صديق اكبر فضي حمل اسلام جيں لهذا اس برم كا نتات بيں ان كے جسمانی اور روحانی جشے اس شان سے جارى ہوئے كہ قيامت تك تشدليوں كوسيراب كرتے رہيں كے ، جہان آخرت بيں بھى ان كا مقام ديدنی ہوگا ، اس باب بيں آپ كي نسل مبارك كے چند پھولوں كا ذكر كيا جا تا ہے جس كے خوشبو باروجود سے گلتان بيں بہار جاوداں كا مظرد كھائی و سے رائا د بار تا د بارى ہے ، فو و ك ندلك ندوى المحسنين كا اور بم نيكوكاروں كواياتى خوبھورت بدله عطاكرتے ہيں ،

ام المونین ہیں ، حفرت ابو بکر صدیق کے دختر کے اس کا نام ام رومان بنت عامرابن پاک ہیں آپ کی ماں کا نام ام رومان بنت عامرابن عویر ہے، حضوراقد سے آپ کو نکاح کا پیغام دیا اور نبوت کے دسویں سال نکاح فرمایا ، دو بجری شوال کو مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر تو سال تھی ، نو سال حضوراقد س بھی کے ساتھ رہیں ، کیونکہ وصال مصطفے کے وقت آپ کی عمر مبارک سال حضوراقد س بھی کے ساتھ رہیں ، کیونکہ وصال مصطفے کے وقت آپ کی عمر مبارک

الخاره سال تھی، آپ کے سواکسی کنواری خاتون سے حضور اقدی بھی نے نکائ نہ فرمایا، آپ بہت بردی عالمہ، فاضلہ، فقیمہ، فصیحہ اور عابدہ تھیں، تاریخ عرب اور اشعار عرب پر گہری نظر رکھی تھیں، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بردھ کرکسی کو بھی اشعار کا عالم نہ پایا، بہت سے صحابہ کرام اور تابعین عظام آپ کی طرف رجوع کیا جا تھا، چونکہ آپ رب آپ کے شاگر دیتھے، مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کیا جا تھا، چونکہ آپ رب العالمین کے مجوب کی مجبوبہ ہیں اس لئے قرآن کریم کی اٹھارہ آیات آپ کی عزت و عظمت، حرمت و مزلت اور طہارت و صداقت کو بیان کرنے کیا تازل ہوئیں، عظمت، حرمت و مزلت اور طہارت و صداقت کو بیان کرنے کیا گواہ انگی پر نور صورت بیدالکھوں سلام

آپ بہت کا احادیث نبوید کی روایہ ہیں ، خلاصۃ المہذیب ہیں ہے کہ آپ

زو ہزار دوسود کی احادیث کو بیان کیا جن میں ایک سوچو ہتر شغق علیہ ہیں ، آپ کی

برکات وحسنات سے آج تک اہل اسلام مستنیخ ہورہے ہیں اور ہوتے رہیں گے،

آدھے دین کے مسائل وفوائد آپ کی نبعت سے حاصل ہوئے ہیں، آپ نے ستر و

رمضان المبارک کو حضرت امیر معاویہ حقظ نے کہ دور حکومت میں وفات پائی ، حضرت ابو

ہریرہ حقظ نہ کو نماز جنازہ پڑھائے کا شرف حاصل ہوا، آپ جنت اُبقیع میں مدفون ہیں،

آپ کے بہت سے فضائل وخصائص کتابوں میں موجود ہیں، مثلاً:

ہریہ سنہ آپ رضی اللہ عنہا کو حضرت جبریل علیہ اللام نے سلام کیا۔

ہریہ سنہ آپ رضی اللہ عنہا حضور اقد سی مقط کو تین دات خواب میں وکھائی گئیں ، آپ کو فرشند ریشی کیڑے میں اللہ عنہا حضور اقد سی مقط کو تین دات خواب میں وکھائی گئیں ، آپ کو فرشند ریشی کیڑے میں اللہ عنہا حضور اقد سی مقط کی بیوی ہیں، (بخاری وسلم)

المسترمایا، اے فاطمہ، کیاتو اس ہے مبت ہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں،

عرض كيا، بال فرمايا، يجرعا تشدر منى الله عنها معصمت كرو، (بخارى وسلم)

المناه عائشه كاعورتول مين وي مقام هي جو كهانول مين ثريدكا،

الكا ..... حضرت عا تشهمد يقدرض الله عنها يه يره كركسي كوسي وبليغ ندد يكها، (زندي)

الله على الله والله وال

صديقه رمنى الله عنها كى آغوش ميس تقاء بيروه لا ثانى شرف ہے جوآب كونفيب بواء

المنتعال فرماتد سي المنظام بي جبائي مولى مسواك كواستعال فرمات رب،

الماسيد من المالي المرى آرام كالمح من من من الشون الدون الدون المراكمين م

راز دان مصطفے میں عائشہ\_\_\_\_ پیر جود وسخا میں عائشہ

الله الله عظمت بنت عتيق \_\_\_\_وارث علم بدا بين عائشه

حضرت مدين كاعس جميل \_\_\_ باليقيس سرتا بيا بي عائشه

جس کی حرمت کا میں قرآن بھی \_\_\_\_وہ کمال اجتیا ہیں عائشہ

نسبت محبوب سے محبوب ق \_\_\_\_ام عرفان و رضا ہیں عائشہ

كوبرامختاج مول الاجارمول

آپ کے درکا غلام زارہوں

آپ حضرت ابو بکر صدیق عظیم کی برسی صاحبز ادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق عظیم کے برسی صاحبز ادی ہیں حضرت اسما صدیقت اور حضورا کرم بھی کی ہمشیر بنتی ہیں، حضورا قدس بھی نے نے

آپ كوذات النطاقين يعنى دو كمربندوالى كامبارك لقب عطافرمايا كيونكه بجرت كى رات آپ نے اپنے کمر بند کے دولکرے کر کے ایک فکڑے سے حضور اقدی بھی کے سفر کا توشه باندها تفا اور دوسرا فكزا اين استعال من ركها، آپ كى حضرت زبير بن عوام ر الله الله الله الله تعالى نے اس با بركت جوڑے كوحفرت عبد الله بن زبیر ﷺ جیما فرزندعطا فرمایا،ستره لوگ مسلمان ہو کیے تھے تو آپ بھی ایمان لے آئيں،اس طرح آپ كاشارالسابقون الاولون ميں ہوتا ہے،آپ بہت بى عظيم خاتون تحيس، جنفول نے قدم قدم برائے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق طفیاند کے ساتھ ال كراسلام اور پیغیبراسلام و این فدمت سرانجام دی ، جرت کی خوفتاک را تول میں غار تور پر کھانا پہنچانا آپ کا ایمان افروز کا رنامہ ہے، اپنی ہمشیرہ ام المومنین حصرت عائشہ صدیقدر منی الله عنها سے دس سال بری تھیں، آپ نے سوسال عمر یائی ، جب حضرت عبد الله بن زبير عظيه واريرج مايا كياتوانها في برمايد كالم من بحي اين لخت جكر کی لاش کود کیچر کرمبر واستفامت کامظاہر وفر مایا ججاج بن بوسف جیسے حاکم کے سامنے نهایت جراًت وشجاعت کے ساتھ کھڑی رہیں اور اس کے ظالمانہ کروار پر تنقید کی ، حضرت عبدالرحمن عنه جومعزت ام رومان كيلن سے پيدا ہوئے -معزت مرت ميں الله مرتق عائشهمديقدرس الدعنها كي سكي بمائي تعيم غزوة بدر مل الشكر كفار كي طرف سے ازر بے تعے،

معرت عبرالرسن عائش مدیقہ رض اللہ عنہا کے سکے بھائی ہے، غزوہ بدر میں لٹکر کفار کی طرف سے لڑرہے ہے، عاکش مدیقہ رض اللہ عنہا کے سکے بھائی ہے، غزوہ بدر میں لٹکر کفار کی طرف سے لڑرہے ہے، بعد میں کہنے سکے کہ اباجان، آپ کتنی بار میری تکوار کے بیچے آئے گرمیں نے آپ کو باپ بجھ کرچھوڑ دیا، جھڑت مدیق اکبر مقطان فرمایا، اگرتم ایک بار بھی میری تکوار کے بیچے آجاتے تو میں ہرگزنہ چھوڑتا کیونکہ تم رسول اللہ وہ اللہ اللہ اللہ علاف لڑرہے تھے، اللہ تعالی نے ان کواوران کے بیٹے کو بھی صحابیت کا شرف عطافر مایا۔ حدید بیرے سال مسلمان ہوئے اور باتی زندگی

اسلام کی خدمت میں بسر کی ، سام کے وانقال فرمایا حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها آپ کی قبر پرتشریف لائیں اور نہایت دردناک اشعار پڑھے،

حضرت عبداللد: عبداللد: عبدالعزیٰ کے بطن سے پیداہوئے ، بید حضرت اساء کے حقیق مصافی سے بیداہوئے ، بید حضرت اساء کے حقیق بھائی سے بہداہوئے ، بید حضرت اساء کے حقیق بھائی سے ، بجرت کے وقت عارثور میں کفار مکہ کی اطلاعات پہنچاتے رہے ، غزوہ طائف میں حضوراقدس بھی کے ہمراہ سے کہ باؤں میں ابو بجن ثقفی کے ہیرکا زخم لگا جس سے الے کو وفات پائی ، آپ پرانے مونین میں سے ہیں ، (اکمال س)

حضرت محمد تصیں، ان کی شہادت کے حضرت ابو برصد این بھیا۔ حضرت محمد تصین ان کی شہادت کے حضرت ابو برصد این بھیا۔ ہے تکاح فرمایا تو حضرت محمد بین بھیا۔ ہے تکاح فرمایا تو حضرت محمد بین بھیا۔ کے معام پر پیدا ہوئے، حضرت صد این اکبر حقیقہ کے وصال پر آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ کی والدہ حضرت اسا بنت عمیس رضی الله عنہانے حضرت علی المرتفی حقیقہ کے ساتھ تکاح فرمالیا تو بیجی ان کے سابید لطف و کرم میں آگے ، اس طرح ان کو حضرت علی المرتفی حقیقہ سے ظاہری و باطنی فیوضات ماصل کرنے کا بہت موقع میسر آیا۔ خلافت مرتفیٰ حقیقہ کے دوران آپ بہت جری اور ماصل کرنے کا بہت موقع میسر آیا۔ خلافت مرتفیٰ حقیقہ کے دوران آپ بہت جری اور بہادر سے ، اس لیے ان کا مجر پورساتھ دیا، جی کہ شیعان معاویہ کے ہاتھوں ۱۳۸ سال کی عربین شہید ہو گئے ، آپ کے لئت جگر حضرت قاسم بن محمد بہت بڑے عالم و فاضل اور زاہدوعارف ہوئے ، آپ کے لئت جگر حضرت قاسم بن محمد بہت بڑے عالم و فاضل اور زاہدوعارف ہوئے ہیں جنگی روحا نیت سے سلسلہ صدیقیہ نقشبند میکا فیضان جاری ہوا،

حضرت ام کلنوم خضرت ابو بحرصد این منظیم کی بیرصاحبز ادی حضرت حبیبہ بنت حضرت ام کلنوم فارجه رضی الله عنها کیطن مرم سے پیدا ہوئیں ، پیدائش کے وقت حضرت ابو بحرصد این منظیم کا وصال ہو چکا تھا، آپ نے حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کواس

يداهديق اكبرين الشي

صاحبزادی کی خبردی تھی کہ میرے بعد وہ بیدا ہوگی اورائے بھی وراثت ہے حصہ عطاکرتا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہانے جلیل القدر صحابہ اور صحابیات کی زیارت کی ہے، اس لیے ان کاشار تا بعین عظام میں ہوتا ہے۔

اب تاریخ اسلام کی چند نامور شخصیات کے اسا گرامی رقم کیے جاتے ہیں جنہیں حضرت سیدتا صدیق عظیم کی تسل پاک میں شامل ہونے کا شرف عاصل ہے، ا ..... حضرت من ابوالنجيب عبدالقابرسبر در دي متوفى ١٢٥ جد فون بغدادشريف، ٢..... حضرت محرمبارك شاه المعروف فخر مد برمتوفي ٢٣٧١ء ٣ ..... حضرت يتنخ شهاب الدين سبروردي متوفي ١٣٢٢ هدفون بغدادشريف حضرت مولانا جلال الدين رومي متوفي ١٢٢ مدفون قونيه حضرت شيخ فخرالدين عراقي متوفي ١٨٨ ١ ١ هدفون ومشق ٣ ..... حضرت شيخ عبدالله شطاري ما ندوي متوفي ما واحد فون قلعه ما ندو ے ..... حضرت شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی متوفی <u>وه • ا</u>ه حضرت احمد بن ابوسعيد المعروف ملاجيون متوفيل مساا هدفون المبيثه حضرت يشخ كليم اللدشاه جبان آبادي متوفي سهما إهدفون دملي حضرت ين نظام الدين اوريك آبادي متوفي ١٢١١ه ......]+ حضرت شيخ فخرالدين محت النبي د ملوي متوفي 199 هدفون و ملوي ......# حضرت مولا نارهمان على صديقي متوفيٰ ١٣٢٥ هدفون احمرآ باد ۱... ۱۲ حضرت مولا ناغلام قطب الدين چشتى متوفى ١٢٣٣ هدفون وبلى .12 حضرت مولاناشاه عبدالعليم ميرخي متوفى سايسا اهدفون جنت أبقيع مدينه منوره 10 حضرت مولا ناشاه احمد نورانی صدیقی مدفون کراجی 10

١٧ .... حضرت مولانا احمد سين امرو جوى متوفى المسلاحد فون دبلي

....رحمة الله عليهم .....

ارشادباری تعالی ہے ﴿ حتى اذا بلغ اشده \_\_\_ من صدیق اکبر کی دعا المسلمين الهيمال تك كدجب وهايخ زوركوي بنجااور جالیس برس کا ہوا ،عرض کی اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تونے مجھ پر اور میرے ماں باپ برکی اور میں وہ کام کروں جو تھے پہند آئے اور میرے لیے میری اولا و میں صلاح رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں، (سورۃ الاحقاف8)حضرت مولا ناتعیم الدین مرادآ بادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "بيآيت حضرت ابو برصد يق في الله كى شان مين نازل موتى ،آب كى عمرسيد عالم الله ے دوسال کم می ،۔۔۔۔دعفرت صدیق فی ان کی مراثمیں سال کی می جب آب ایمان لائے ، عمر جالیس کی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالی سے بیدعا کی ، آپ کی بیدعامستجاب ہوئی اور الله تعالى نے آپ كوسن عمل كى وہ دولت عطافر مائى كەتمام امت كے اعمال آپ كے ا یک عمل کے برابر ہیں ہوسکتے ، بیدعا بھی مستجاب ہوئی کہ آپ کی اولا دہیں صلاح رکھی ، آپ کی تمام اولا دمومن ہے، آپ کے والدین ، صاحبز ادے ، صاحبز ادیاں اور پوتے سب مومن اورسب شرف محابیت (اور تابعیت) سے مشرف صحابه (اور تابعی) ہیں ایپ كسواكونى ايسائيس بي جس كوريضيلت حاصل مو (ملضاً فزائن العرفان م ١٥٣)

اے اللہ اپنے صدیق کی اس دعا اور اسکی قبولیت کا صدقہ جماری دعا کیں بھی قبول فرما ہے ، جمارے والدین کی مغفرت فرما دے ، جماری اولا دیس صلاح رکھ دے ، جم بھی تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہیارے حبیب احمد مصطفے ﷺ کے طفیل مسلمان ہیں 'جمیں حسن آخرت سے سر فراز فرما دے 'اور اس کتاب کو راقم الحروف کے لیے وسیلہ نجات بنادے ،



### بسر الله الردس الرديع

ملکی نظم وستی ملکی نظم وستی کوچی طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف ملکی نظم وستی عہدوں پر مناسب اور موزوں آ دمیوں کا تقر رکیا جائے۔حضرت ابو بکر دیا تھا۔ خاص خاص ابو بکر دیا تھا۔ خاص خاص صوب اور ضلعے یہ تھے۔

مدیندمنوره ، مکه معظمه ، طا نف ، صنعاء ، حصرموت ، خولان ، زبیده ، جند ، بحرین ، نجران ، دومهٔ الجندل ، عراق عرب ، جرش جمع ، اردن ، دمشق ، فلسطین به

حضرت ابو برصد ابن علی نظاف نے میغہ مال کوصیفہ فوج سے الگ کردیا تھا اور ہر الیک کے لیے الگ الیک امیر مقرر فرمائے تنے جو امیر الخواج اور امیر النعور کے لقب سے ممتاز تھے اور ان میں سے ہرا یک کے لیے ایک ایک صوبہ یاضلع مخصوص کردیا تھا۔ صوب یاضلع کے حاکم کو عامل کہا جاتا تھا۔ شروع شروع میں وہ ہرتتم کے فرائض انجام دیتا تھا البتہ جب فتوحات میں وسعت ہوئی اور کام بہت پھیل گیا تو فرائض اور ذمہ دار ہوں کو مختلف عہد بداروں میں تقسیم کردیا۔ حضرت ابو بکر صداح بی منظل کے عمال کے انہاں میں تقسیم کردیا۔ حضرت ابو بکر صداح بن منظل میں تقسیم کردیا۔ حضرت ابو بکر صداح بن منظل میں تعلیم کے انہاں میں تعلیم کے عمال کے عمال کے عمال کے انہاں کے عمال کے عمال کے انہاں میں تعلیم کے عمال کے ع

كتقرر ميس حسب ذيل اصول پيش نظرر كھے:

ا جواصحاب عہد درسالت میں عامل مقر دہوئے تھے۔ انہیں اپنے عہدوں پر بحال رکھا،

۲ ان کے علاوہ جو عُمَّال یا امراء مقرد کیے اس میں کی تہم کی رورعایت ہے کام نہیں لیا اور جس

کی کو ذیر داری کے عہدے پر مقر رفر ما یا اس کو اقرباء پر دری سے اجتناب ، خوف خدا اور سلامت

روی کی تلقین فر مائی ۔ چنا نچہ حضرت پر نید بن افی سفیان کے کوشام بھیجا تو ان کو ہدایت کی کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ ترجیجی سلوک ہرگز نہ کرنا کیونکہ دسول اللہ وہ ان نے فر مایا ہے کہ جو محف مسلمانوں کا والی ہواور ان پر کی کو بلا استحاق رعایت کے طور پر افسر بنادے تو اس پر خدا کی لعنت مسلمانوں کا والی ہواور ان پر کی کو بلا استحاق رعایت کے طور پر افسر بنادے تو اس پر خدا کی لعنت موگی ۔ خدااس کا کوئی عذر اور فدیہ قبول نہ فرمائے گا یہاں تک کہ اس کوجہنم میں داخل کرے گا۔

حضر ہے عمر و بن العاص عقیہ اور ولید بن عقبہ خشکو قبیلہ قضاعہ پر محصل صدقہ بنا کر بھیجا تو ان الفاظ میں تھیجت فرمائی:

'' خلوت اورجلوت میں اللہ سے ڈرتے رہا۔ جواللہ سے ڈرتا ہے جو کسی اللہ اس کے لیے الی سبل اور رزق کا ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے جو کسی کے نصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا اجر کیٹر کر دیتا ہے۔ بے شک مخلوق خدا کی خیر خوابی بہترین تقویٰ ہے۔ تم اللہ کی ایک ایسی راہ میں ہوجس میں فیر خوابی بہترین تقویٰ ہے۔ تم اللہ کی ایک ایسی راہ میں ہوجس میں افراط وتفریط اور ایسی چیزوں سے خفلت کی تخوائش نہیں جن میں دین کا استحکام اور امر (خلافت) کی حفاظت مضمر ہے۔ اس لیے ستی اور استحکام اور امر (خلافت) کی حفاظت مضمر ہے۔ اس لیے ستی اور انتخاص اور امر (خلافت) کی حفاظت مضمر ہے۔ اس لیے ستی اور اختا ہے۔ اس لیے ستی اور اختا ہے۔ ان ایک ستی اور اختا ہے۔ ان ایک ستی اور انتخال سے اجتناب کرنا۔'' (طری ۱۳۰۳ سے ۱۳۰۰ اللہ سے احتاب کرنا۔'' (طری ۱۳۰۳ سے ۱۳۰۰ سے احتاب کرنا۔'' (طری ۱۳۰۳ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰

س کسی بدری صحابی کو عامل نہیں بتاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں جیا ہتا ہوں ،اصحاب بدرا ہے بہتر میں جیا ہتا ہوں ،اصحاب بدرا ہے بہترین اعمال کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے چیش ہوں کیونکہ اللہ تعالی ان کے بدرا ہے بہترین اعمال کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے چیش ہوں کیونکہ اللہ تعالی ان کے

اور صلحاکے ذریعہ سے امتوں کی مصیبت اور عذاب کواس سے زیادہ دفع کرتا ہے جتنی ان (امورحکومت) میں مدوحاصل ہوسکتی ہے۔

۳-عمال وحکام کی معمولی یا اجتها دی غلطیوں ہے چیٹم پوٹی کرتے ہے کیکن کسی تعمین غلطی كومعاف نبيل كرتے تھے اور سخت بازیرس كرتے تھے۔

۵\_جولوگ فتندار مداومین منوث بو گئے تقے اور بعد میں تائب ہو گئے تھے ان کوکوئی ذمہ داری کا کام سونیتا بسندنبیں کرتے تھے بہاں تک کدان کوفوج میں شامل ہونے کی اجازت بھی تبیں دیتے تھے،البتہ بعد میں انہوں نے اس اصول میں کیک پیدا کرلی اور امرائے فوج کواجازت دے دی کہ توبہ کرنے والے جس مخض کے خلوص اور ایمان کی يختلى كاان كويقين آجائے اس كوفوج ميں شامل كرليں۔

٢ \_ عمال ( كورنرول) كوعموى طور يرجوفر انفن سوينيان كي تفصيل بيه:

است علاقه ش الن ولمان قائم ركمنا الوكول كى اخلاقى حالت سدحارتا الوكول كونماز ير حانا اور جعد كا خطب دينا بحصولات كوجمع كرنا ، صدودكونا فذكرنا ، جج برجانے والے قافلول كى حفاظت كرنا ،كسانول كى فلاح وبهيود كاخيال ركهنا اورز راعت كوتر فى دينا فوج كى تحرانى كرنا ، اس ميس بال غنيمت تعتبيم كرنالور بال غنيمت كالمس مركز كويعيجنا\_ (خليف الرسول ١٨١٧)

عما کد حکومت اور افسر ان فوج کے عما کد حکومت اور افسر ان فوج کے جونام کے عما کد حکومت اور افسر ان فوج کے جونام

ملتے بی ان کی تفصیل سیے:

مرکزخلافت (مدینهمنوره)

المشير خصوصى -------حضرت عمر فاروق عظا

٣ ـ قاضى حكومت ( قاضى القصناة يا چيف جسنس ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حضرت عمر فاروق عظيمه

۳ مهتم خزاند ـــ د مفرت عثان غی هی دخترت ایوعبیده بن الجراحی می کتاب ــ د مفرت عثان غی هی دخترت زید بن ثابت انساری هی کمی کیمی دخترت علی کرم الله وجه بھی خط و کتابت کا کام کر لیتے تھے۔
۵ ـ ارباب افتاء ـــ د حضرت علی هی دخترت علی هی دخترت عبدالله بن معود هی مخترت معاذ بن جبل انسادی هی حضرت الی بن کعب انسادی هی مخترت الی بن کعب انسادی هی مخترت الی بن کعب انسادی هی دخترت کا م بھی کرتے تھے اور قضا کا م بھی کرتے تھے۔

..... ﴿ علاقول كِعمال اور مصلين ﴾ ....

ا مر معنظمه ا معنظم ا معنظم

يرناصديق اكبر بزائي المساحديق اكبر بزائي المساحديق الكبر بزائي الكبر بزائي المساحديق الكبر المساحديق الكبر المساحديق الكبر المساحديق المساحديق الكبر الكبر المساحديق المساحديق الكبر المساحديق الكبر المساحديق الكبر الكبر المساحديق المساحديق الكبر المساحديق الكبر المساحديق الكبر المساحديق الكبر ا

ا۔ حضرت خالد بن ولید کے اور عراق عرب کو بھیجے جانے والے لئکر کے سالا راعلیٰ
جانے والی ایک فوج اور عراق عرب کو بھیجے جانے والے لئکر کے سالا راعلیٰ
۲۔ حضرت جریر بن عبداللہ البحلی کے استان جانے والے لئکر کے سالا راعلیٰ
۳۔ حضرت عیاض بن غنم کے سالا راعلیٰ
۲۔ حضرت ثنیٰ بن حارثہ شیبانی کے استان ہوں کے سالا راعلیٰ
کی چھا یہ مارفوج کے سالا راعلیٰ
گی چھا یہ مارفوج کے سالا راعلیٰ
مارفوج کے سالا راعلیٰ

ا۔ حضرت یزید بن انی سفیان کے ۔۔۔۔ محافر شام پر جانے والے ایک نشکر کے سالار۔
۲۔ حضرت شرجیل بن حسنہ کی ۔۔۔۔ محافر شام پر جانے والے ایک نشکر کے سالار۔
۳۔ حضرت عمرو بن العاص کے ۔۔۔ محافر شام پر جانے والے ایک نشکر کے سالار۔
۲۰ حضرت ثابت بن قیس انصاری کے دیں۔۔۔۔ نجدی باغیوں کے خلاف بھیج
سے کے کشکر میں انصاری دستے کے سالار۔

۵۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ ۔۔۔۔۔۔۔عاد شام کی عقبی فوج کے سالار ۲۔ حضرت معاویہ بن ابی جہل ﷺ ۔۔۔۔۔۔۔۔عاد شام کی عقبی فوج کے سالار ۲۔ حضرت عکر مہ بن ابی جہل ﷺ ۔۔۔۔۔۔۔۔عاد شام کی عقبی فوج کے سالار

يرناصديق اكبرين التي

ے۔حضرت صفوان بن امنیہ ﷺ۔۔۔۔۔۔۔۔ماذشام کی عقبی فوج کے سالار ٨\_حضرت وليدبن عقبه ﷺ \_\_\_\_\_\_\_ كانشام كي عقبي فوج كے سالار ٩ حضرت باشم بن عتبه وظهند ..... محاذشام برجانے والی ممکی فوج کے سالار ا حضرت سعیدین عامر منظند ۔۔۔۔۔ کاؤشام برجانے والی ممکی فوج کے سالار اا۔حضرت قیس بن مکثوح مرادی ﷺ۔۔۔۔ محاذشام برجانے والی ممکی فوج کے سالار ١٢ ـ حضرت عدى بن حاتم طائى عظه ـ ـ ـ ـ حاذشام برجانے والى تمكى فوج كے سالار ۱۳ حضرت معن بن بزید میلی منظند۔۔۔۔ محاذشام برجانے والی ممکی فوج کے سالار تہ ا۔حضرت حمزہ بن مالک ہمدائی ﷺ۔۔۔۔ محاذشام برجانے والی کمکی فوج کے سالار ۵ا۔حضرت حبیب بن مسلمہ فالیند۔۔۔۔۔ محاذشام برجائے والی ممکی فوج کے سالار ۱۷۔حضرت صنحاک بن قیس مظانہ۔۔۔۔۔معاذشام برجانے والی ممکی فوج کے سالار

..... المجتم دوسرے مشہورافسران فوج اللہ .....

حضرت معاوية بن خديج طفانه

حضرت ذوالكلاحمير كاهظنه

حضرت ربعدان عامر طالبه

الم حضرت دحيد بن خليف كلبي عليه

۵۔ حضرت تعقاع بن عمرو می منطق

٢- حضرت ضحاك بن سفيان كلا في مناه

ے۔ حضرت علقمہ بن مجز رہ ایک

۸ ۔ حضرت زیادین خطلہ کی ﷺ

(A)5)

يدنا صديق اكبر را الم

٩\_ حضرت عماده بن تحقی ه

ا\_ حفرت سمط بن اسودها

اا حضرت ابوالاعور بن سفيان سليمي فيهد

11\_ حضرت امراء مين عابس كندى عليه

۱۳ حضرت عمروبن عبسه مليمي الله

۱۳ حضرت مذعور بن عدى على المعلقة

10 حضرت يزيدبن محسنس معلانا

١١\_ حفرت قيس بن عمر وهي

ا\_ حضرت ابن ذي الخمار هيئه

١٨ حضرت ضرارين الازوراسدي هيئ

9ا۔ حضرت قباث بن اشم طاف ۔۔۔۔ (مقدمة اليش كماندر)

٢٠ حضرت جارب بن عبداللدا جي في

الا حفرت عتبه بن ربعه مليى فظه

۲۲ حضرت حوشب ذوليم يمني فظينه

٢٣- معرت لقيط بن عبد القيس عليه

٢٧٠ حضرت الوسفيان بن حرب هي در فوج من آيات جهاد پر صفه والول كمبتم)

٢٥ - حضرت ابوالدردا انصاري فظند\_\_\_قاضي عمر

٣٧ - حضرت عبدالله بن مسعود بزيلي فظهد مال غنيمت كانجارج

(ظلعة الرسول ص: ١٨٥٢ ١٨٨٢)

يراهديق اكبرين الخي

فنگف جرائم کی مزااور نفاذ حدود میں حضرت ابو بکر صدیق تعزیرات وحدود هنگ نے اہم کردارادا کیا،انہوں نے پولیس واحتساب کا کوئی

مستقل محکمہ قائم نہیں کیا البتہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اور برائیوں کے انسداد کا بمیشہ خاص خیال رکھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود هذا کو محران عام مقرر فر مایا اور بعض جرام کی سز ائیں منتعین کر دیں۔

عہدرسالت میں شارب ٹر (شراب نوش) کے لیے کوئی خاص ہز استعین ہیں تھی بلکہ حسب موقع حضور ﷺ شرائی کو (ہاتھوں اور جوتوں سے) پڑواد ہے تضا کہ وہ نادم ہوکرا مندہ کے لیے تو بہ کر لیا دو ایس کوڑ ساگاد ہے تھے حضر ت ابو بکر صدیق تھا ہے اپنے عہد خلافت میں شرائی کے لیے جالیس کوڑ ول کی مزالازی کردی۔ (مندابوداؤد کتاب الحدود) خلافت میں شرائی کے لیے جالیس کوڑ ول کی مزالازی کردی۔ (مندابوداؤد کتاب الحدود)

سرقہ کی سزائیں قرآن کیم میں منصوص ہیں اس لیے اس کی نبیت اختلاف نہیں ہوسکتا البتہ سرقہ کی بین خاص صورتیں بھی چیش آسکتی ہیں جن کی قرآن کیم میں سخصیص نہیں گئی۔ ایسی صورتوں میں حضرت ابو بکر صدیق میں منظم سنت نبوی کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہے۔ اگر چور تا بالغ ہوتا تو فیصلہ کرتے ہے۔ اگر چور تا بالغ ہوتا تو مضرت ابو بکر صدیق منظم اس بر حد جاری نہیں کرتے ہے۔

سنگین شم کقومی جرائم پر حضرت ابو بر صدیق خون نهایت مخت سر اوی شفیه ایس بن عبدیا لیال سلمی نے ارتد اوسے تو به کرنے کے بعد بدعهدی کی اور رہزنی اختیار کرلی اس نے بے گناہ مسلمانوں کو بے در لیخ لوٹا اور آئل کیا۔ حضرت ابو بر صدیق خون کو اطلاع کمی تو انہوں نے حضرت طریفہ بن حاجز خون کو کھم بھیجا کہ ایاس کو گرفتار کر کے آگ میں زندہ جلادیا جائے۔ چنانچانہوں نے اس کے مطابق ممل کیا۔

ايك مرتبه حفزت خالدبن وليد هظيف في حفزت ابو بمرصد يق هي كولكها كه نواح

مدین کا ایک شخص علت ابند میں جتلا ہے۔ اہل عرب کے لیے بیا یک انو کھافعل فہنچ تھا جس کی قرآن وحدیث میں کوئی سرامتعین نہیں کی مختمی حضرت ابو برصدیق علیہ نے تمام نے اس برا تفاق کیا۔ (طلیعة الرسول س١٨٧٠ بحواله طلفائے راشدین الترغیب والترجب جلدام ١١٧)

حضرت ابو بمرصد بق هين كواشاعت اسلام مين شروع بي سے اشاعت اسلام غیرمعمولی انبهاک تفا۔ بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں ان کی تبلیغی مساعی کی بدولت قریش کے بہت سے سر برآ وردہ لوگ دولت ایمان سے بہرہ ياب موے ابن المرحمداللدے "اسدالغاب مل العاب ا

" قریش کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق دیائے کے یاس آتے رہے يتعاور متعدد وجوومثا علم بتجربها ورحسن مجالست كى بناء بران سي محبت كرتے تھے۔ چنانجدان آنے والوں اور ساتھ بیٹھنے والوں میں جن لوكول بران كواعماد تعاءان كوانبول نے اسلام كى دعوت دى اورجيسا ك جمع معلوم ہوا ہے ان کے ہاتھ پر معزت زبیر بن المعوام عظید، حضرت عمان بن عفان في اور حضرت طلحه بن عبدالله في اسلام لائے۔"

بعض دومرے ارباب سیرنے ان بزرگوں کے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ، حضرت عبدالرحمن بن عوف في معفرت معد بن الي وقاص في وحضرت الم بن الي الارم في حضرت عثمان بن مظعون هذاه ورحضرت ابوسلمه بن عبدالاسد کے نام بھی لیے ہیں کویا ہے سب اصحاب حضرت ابو بمرصد لین فظینه کی مساعی جمیله کی بدولت حلقه بکوش اسلام ہوئے۔ ایے عبد خلافت میں بھی انہوں نے اشاعت اسلام پر بھر پورتوجہ دی۔حضرت متنیٰ بن حارثه هیئندیند آئے تو ان کو ہدایت کی کدایئے قبیلے (بنوشیبان) کے کافروں کو

اسلام کی دعوت دیں اور اپنے پڑوی قبائل کے بت پرستوں اور عیسائیوں میں بھی اسلام کی دعوت دیں اور اپنے حضرت شی کی بہلنے و ترغیب کے نتیج میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں جوفو جیس روانہ کیس انہیں ہوایت کی کہ سب سے پہلے فریق مخالف کو اسلام کی دعوت دیں اس کے علاوہ جوعرب قبائل عراق اور شام کی سرحدوں کے اروگرو آباد جیں ان میں اسلام کی اشاعت کے لیے پوری کوشش شام کی سرحدوں کے اروگرو آباد جیں ان میں اسلام کی اشاعت کے لیے پوری کوشش کریں۔ چنانچے حضرت خالد بن ولید میں نہیں مسائل کی بدولت عراق عرب اور حدود شام کے بہت سے عرب قبائل مسلمان ہو گئے۔ (خلید الرسول ص ۸۸٬۳۸۷)

رسوم جاہلیت کا انسداد اعمال کومنادیا تھا اگر بھی وہ صحابہ کرام ہے۔ کہ عقائد و اسوم جاہلیت کا انسداد اعمال کومنادیا تھا اگر بھی وہ صحابہ کرام ہے۔ کہ سامنے رونما ہوتے تو وہ نہایت تنی سے ان کی ممانعت کرتے تھے۔ حضرت ابو بحرصد بق ہے۔ کم محمول تھا۔ ایک وفعہ نج کے موقع پر انہیں بتایا گیا کہ قبیلہ انس کی فلاں مورت کسی سے گفتگونیس کرتی انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ اس نے خاموش کی کا ارادہ کیا ہے۔ یہ ن کراس کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا" یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام میں جائز نہیں تم اس سے باز آؤاور بات چیت کرو۔ '(خلیفہ الرسول ۱۹۸۸ بحوالہ صحیح بخاری باب ایام الجاہلیة)

قرمی رعایا کے حقوق ت کومت کی اطاعت قبول کرلیں اور جزید دیے کی حامی بحر کی رعایا کے حقوق ت کومت کی اطاعت قبول کرلیں اور جزید دیے کی حامی بحر لیں تو وہ ذمی کہلاتے ہیں۔اسلامی حکومت ان کی جان ، مال ، زمین اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور ساتھ ہی ان کی ذہبی آزادی کی ضامن ہوتی ہے۔ نی الحقیقت اسلام کا صاف تھم ہے کہان لوگوں کے بنیادی حقوق وہی ہوں مے جومسلمانوں کے ہوں گے۔ بوت و مال عزت و آبر واور نجی زندگی کا تحفظ ،عقیدہ کی آزادی ، ذہبی

دلآزاری سے تحفظ اور حاجت مندول بمسکینول اور معذورول کے لیے وسائل ریاست سے متمتع ہونے کاحق وغیرہ فیرمسلم قومول کے ساتھ سیاسی اور تندنی تعلقات کی ابتداء عہد رسالت ہی میں ہوگئ تھی نے بیر فتح ہوا تو حضورا کرم کھی نے بیرو ذبیر سے ایک معاہدہ کی کیا جس کے آخری الفاظ بیا تھے:

"اس معاہدہ کی روسے ان کے مال ، جان ، زمین ، غرجب ، حاضر ، غائب ، قبیلہ اور گرجوں کی حفاظت کی جائے گی نیز ہراس تھوڑی بہت چیز کی حفاظت کی جائے گی نیز ہراس تھوڑی بہت چیز کی حفاظت کی جائے گی جوان کے قبضہ میں ہے ۔ کسی پاوری ، کسی راہب اور کسی کا بن کو اس کے عہدے سے الگ نہیں کیا جائے گا"۔ (اکتاب الخراج لقامنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت ابو بکرصد این مختف نے اپنے عہد خلافت میں اس معاہدے کو نہ صرف بکنسہ برقر اررکھا بلکہ اپنے وستخط و مہر سے اس کی توشق و تجد بدفر مائی۔ اس طرح خودان کے عہد میں جو علاقے فتح ہوئے وہاں کی ذمی رعایا کو تقریباً وہی حقوق دیئے جو ہر مسلمان کو حاصل تنے۔

عبد صدیقی میں حضرت خالدین ولید طابہ نے حیرہ فتح کیا تو وہاں کے نیسائیوں سے ایک معاہدہ کیا جس کی قابل لحاظ شرطیں پیمیں:

"ان کی خانقا ہیں اور گر ہے نہ گرائے جا کیں گے اور نہ کوئی ایسا قصر گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت وشمنوں کے مقابلے میں قلعہ بند ہوتے ہیں اور وہ رات دن میں بجز اوقات نماز کے ہر وقت ناقوس بجا سکیں گے اور اپنے تہوار کے دن صلیب نکال سکیں گے ۔ جو بوڑ ھاشخص سکیں گے اور اپنے تہوار کے دن صلیب نکال سکیں گے ۔ جو بوڑ ھاشخص بریکار ہوجائے گایا کوئی متمول شخص اس قدر بریار ہوجائے گایا کوئی متمول شخص اس قدر مختاج ہوجائے گایا کوئی متمول شخص اس قدر مختاج ہوجائے گاکاری کے ہم ذہب لوگ اس کوصد قد دیے لگیس گے تو

اس کا جزید معاف کر دیا جائے گا اور اس کی اور اس کے عیال کی کفالت بیت المال سے کی جائے گی' (خلیعة الرسول م ۲۹۰ بحوالہ کتاب الخراج)

حفرت ابو بکر صدیق اپ اپ رسول اکرم ایس کی تعمیل آپ کورسول اللہ ایس کا خلیفہ کہتے ہے۔ اب کورسول اللہ ایس کا میں خلیفہ کہتے ہے۔ اس کیے وہ برایسے کام کی تعمیل اپنافرض بھے تھے جو حضور انور وہ کی رصلت کی وجہ سے ادھور ارد گیا تھا۔ حضور ایس کی اسامہ کی کوروانہ ہونے کا تھم دیالیکن وہ آپ ایس وفات کی وجہ سے روانہ ہوں کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مزل مقصود کی طرف ہوکر سب سے پہلے میکام کیا کہ جیش اسامہ کی کھی دینہ منورہ سے اپی منزل مقصود کی طرف روانہ ہونے کا تھم دیا۔

" رسول الله والله الله والله والله

الماعدية اكبري الم

"جھے سے رسول اللے نے وعدہ فرمایا تھا کہ بحرین سے مال آیا تو ( دونوں باتھوں سے اشارہ کرکے ) اتا اور اتادوں گا۔"

حضرت ابو بكرصد يق على من المن المحال و المجما تو دونول بالمحول سے المالو"۔ انہوں نے دونوں باتھوں سے اٹھائے تو یا بچے سودر ہم نکلے حضرت ابو برصد لی دیا نے انہیں یا یے بمودر ہم مزیدعطافر مائے۔(ظلیمة الرسول ص ٢٩١)

عبدرسالت میں صیغتد مال کا کوئی با قاعدہ محکدنہ تھا تا ہم رسول اکرم اللہ اللہ مالی افظام منع فرمادیا تھا۔حضرت ابو بر منظانے نے ای نظام کو برقر ار رکھا۔عبدصدیقی میں آمدنی کے بڑے بڑے بڑے ذرائع اور مصارف کی تفصیل

ىيے:

صرف صاحب نصاب مسلمانول برفرض تمكى ادروه نفذرو پييه ميل ادر زكوة پیدا داراسباب تجارت اورمولی (بجر کھوڑا) کی صورت میں وصول کی جاتی سی ۔دودرہم جاندی، ہیں مثقال سونے، پانچ اونٹ اور ۵وس پیداوار کم پرز کو ہنہ متى \_سوف اور جاندى كا جاليسوال حصد وصول كيا جاتا تفا\_رسول اكرم اللهفان مویشیوں کی شرح زکو ہ مختلف جنس کی مختلف تعداد برا لگ الگ مقرر فرمادی تھی۔علامہ

" وتصلين زكوة كوايك فرمان عطاموتا تفاجس ميں بتفريح بتايا جاتا ككس متم كے مال كى تنى تعداد ميں زكوة كى كيامقدار ہے۔ چھانث كر مال لين ياحق سے زيادہ لينے كى اجازت نہ كى '۔

حضرت ابو بمرصد بق فظه نے ای کے مطابق عمل کیا اور ایک فرمان تمام عمال ز کو ق وصد قات کے پاس روانہ کیا جس میں جانوروں کی زکو ق کے متعلق مفصل ہدایات و احكام في (خلية الرسول ص ١٩٣٧)

مسلمانوں کی مملوکہ زمینوں کی پیدادار برعشرمقررتھا۔جن زمینوں کے جو تے اور بونے میں کا شتکاروں کو کم محنت کرنی پڑتی تھی اور جن کی سیرانی ندی نالوں کے یانی سے ہوتی تھی یا جن سے موسی خصوصیات کے باعث کا شتکاروں کو زیادہ مشقت کیے بغیر پیدادار حاصل ہوتی تھی ۔ ان زمینوں کی پیدا دار کا ۱۰۱۰ حصہ عشر مقرر تھا۔ دومری قتم کی اراضی (جس کی سیرانی کے لیے پانی کا خاص انظام كرنايرتاتها) أس كى بيدادار كا ١٢٠ احصه ( لينى نصف عشر ) مقررتها عشر روبيه ياجنس كسى بهى صورت مين دياجاسكا تفارسنرى يركوني عشر ندتفار (خليفة الرسول ١٩٣٣) غيرمسكم كاشتكارول يدحق مالكانه كيمعاوضه من زمين كى بيداواركا خراج جوحصه بالبمي مصالحت معين موجاتا تفااس كوخراج كهاجاتا تعار عبدرسالت میں خیبراورفدک کی زمینوں کواس شرط پر مالکوں کے پاس رہنے ویا عمیا کہوہ بیداوار کا نصف حصہ حضور بھٹا کی خدمت میں بھیجا کریں گے۔ بٹائی کے اس طریقے کو حضرت ابو بمرصد بق عض نے بھی قائم رکھا البتہ جب عراق اور شام کے بھش علاقے فتح ہوے تو ضلیعة الرسول نے ان پرسرسری طور پر مجھرقم بطور خراج مقرر کردی۔ (ایعاً:۱۹۳) غيرمسكم رعايا سان كى حفاظت اور ذمددارى كے معاوضه مي لياجا تا تغاراس كى شرح متعين نبيس تقى بلكه مبولت كے ساتھ جو تخص بعنادے جزيہ سكت تحاس سے اتناى ليا جاتا تھا۔عبدصد لقى من جروفتح مواتو وہاں كے لوكول سے دس درجم في كس جزيه وصول كيا كيا يا جولوك اياج اور بيكار موجات تحان كاجريه معاف كردياجا تا تقااوران كوحكومت كي طرف عدوظيفه مل تقار (ايعام ٢٩١٧) فے اس مال کو کہتے تھے جوفریق محارب سے جنگ وجدال کے فے اور علیمت بغیر حاصل ہوتا تی اور جنگ میں فتح کی صورت میں جو مال و اسب وعلى بوتا تفاوه فنيمت كبلاتا تعدال كے باتے تھے کے جائے تھے۔ چار تھے

يرا صديق اكبر رائي الله

جنگ میں شریک مجاہدین میں تقتیم کر دیئے جاتے تھے اور یا نچواں حصہ (خمس) ہارگاہ خلافت میں بھیجا جاتا تھا۔

ابن سعدرہ الله علیہ کا بیان ہے کہ عہد صدیقی میں بنوسلیم کے معاون بر بیلس علاقے میں واقع ایک معدن (کان) فتح ہوئی تواس کی آمدنی بیت المال میں وافل کی گئی ،اس طرح بعض اور معدنوں (کانوں) ہے بھی کثیر مال آتا تھا۔ گویا کا نیس بھی حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھیں۔ عہد صدیقی میں کانوں کی پوری آمدنی بیت المال میں وافل کی جاتی تھی یااس کا کچھ حصہ؟ اس کے بارے میں وثوت ہے کہ جہنیں کہا جاسکتا۔ (ایعاً ص ۲۵)

عہدصدیقی میں آمدنی کے بڑے بڑے مصارف بیے تھے، مصارف ایمال صدقات وزکو قاکاروزینہ (بیانہی کے جمع کیے ہوئے مال

ے دیاجا تاتھا۔)

۲\_ خلیفه اور دوسرے کار بردازان حکومت کاروزینه۔

٣\_فوج کے لیے جھیاراورسامان رسدوغیرہ کی فراجی ۔

٣ ـ رفاه عامه کے کام،

۵ یختلف ساجی معاشرتی اور دینی امورمثلًا ایا بجون ، کمزورون ، بودهون ، مسکینون کی

مدد ایا جم اور برکار ذمیول کے وظا نف۔

٢ ـ رسول اكرم الله كالكوعدول كي يحيل،

ضروری مصارف کے بعد جورقم بچتی تھی حضرت ابو بکرصدیق ﷺ اس کوسب
لوگوں میں برازنشیم کر دیتے تھے۔ان میں چھوٹے بڑے آزاد، غلام، مر داورعورت سب
شامل تھے۔ چنانچہ پہلے سال مال آیا تو ہرخص کے جھے میں سواسات درہم (بروایت دیگر
دس درہم) آئے۔ دوسرے سال اس سے زیادہ مال آیا اور حسب سابق سب برابرتقسیم کیا

الراهديق اكبرين الأرا

گیا تو ہر خص کوہیں ہیں درہم ملے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے تمام لوگوں کو برابر کردیا حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جواسیے فضائل کی بدولت ترجیح دیے جانے کے سختی ہیں حضرت ابو بکر صدیق عظیمہ نے قرمایا۔۔۔'' فضائل کا تو اب خداد ہے

گا۔بیمعاش کامعاملہ ہاس میں مساوات بی بہتر ہے

مال غنیمت کے شم کا طریقہ الگ تھا۔ اس کا آیک حصہ جے قرآن کریم میں اللہ اور اللہ کے رسول وہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، فوجی مصارف کے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ خاندان نبوت کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا اور ہاتی حصے تیموں، مسکینوں اور مسافروں پرخرج کیے جاتے تھے۔

ا ہے عبد خلافت کے اواخر میں حضرت ابو بکر صدیق طاب نے ایک بیت المال تغییر کرایا لیکن اس میں بھی کسی بڑی رقم کے جمع کرنے کی ٹوبت شدآئی، اس لیے اس کی حفاظت کا کوئی انظام ندتھا۔ ایک دفعہ کی شخص نے کہا کہ آپ کوئی محافظ کیوں نہیں مقرر کرتے تو فرمایا، اس کی حفاظت کے لیے ایک تفل کا نی ہے۔

صدیق اکبر خینی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق عظی نے چندا کابر صحابہ کرام خینی کوساتھ لے کربیت المال کا جائز ولیا تو صرف ایک دینار (بروایت دیگر ایک درہم) برآ مدہوا۔ان اصحاب کی زبان سے باختیار نکلان الله ابو بجر صدیق خینی پر رحمت نازل کرے۔'' مجرانہوں نے بیت المال کے خزا نجی کو بلا کر بوجھا کہ حضرت ابو بکر خینی کی وفات تک بیت المال میں کل کس قدر مال آیا ہوگا۔اس نے کہان وولا کھ وینار' لیکن جو مال آتا حضرت ابو بکر اس کو ضروری مدوں پر فوراً خرج کر دیتے تھے یا لوگوں میں تقسیم کردیتے تھے۔(ایعاً میں ۱۳۹۷)

عرب میں مستقل فوج کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ لوگوں کوفوجی تربیت عسکری نظام میں ہے کے لیے وہاں کوئی فوجی مدرسہ یا ادارہ تھا، لیکن عرب فطری

المامديناكبر الله

طور برایک جنگجوتوم تقے۔ دہ ہر دور میں شہسواری شمشیرزنی ، تیراندازی ، نیز ہ بازی اور سخت گھاٹیوں میں اینے اینے قبیلوں کے برے پوڑھوں سے فوجی تربیت حاصل کرتے تے یہاں تک کہ قبیلے کا ہرفر دسیابی بن جاتا تھا۔ان کی معنظرب فطرت ان کوچین سے نہیں بیصنے دیتی تھی اور وہ اپنی جنگی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف لزلز کر ضاکع كرتے تھے۔ سرور عالم بھام معوث ہوئے اور عرب دین حق كے دامن رحمت سے وابسة ہوئے تواسلام نے انہیں ایک نیا تخیل عطا کیا نظم ومنبط اور راہ حق میں سرفروشی کا ایک نیااحساس۔ جب ضرورت پیش آتی اور جہاد کا اعلان ہوتا تو صحابہ کرام هفت رضا کا رانہ طور پر بڑے ذوق وشوق سے پرچم جہاد کے نیے جمع ہوجاتے اور باطل کے خلانے ا بن جانوں کی بازی لگادیے۔اس طرح خود بخو دہی ایک رمنیا کارفوج تیار ہوگئی۔ ہادی برحن والناس المحاب كى اخلاقى تربيت فرمائى اوران كوهم وصبط كے ساتھ لا تاسكها يا۔ حضور اللظاف موقع اوركل كے مطابق جمايہ ماريا كريزيا طريقہ جنگ ہے بھى كام ليا اور مجاہدین کوصف بند کر کے بھی (صف بند) دخمن کے خلاف جنگ کی ۔حضرت ابو بکر صدیق دی ایس کے عبد میں بھی بھی مورت حال یاتی ربی لیکن انہوں نے مستقل طور براس طرز عمل كوابنا ياجوحضور واللفائي فتح كمد كموقع يراختيار فرمايا تعاليعني اسلامي لشكركوبهت سے دستوں میں تقسیم کردیا تھااور ہرد سے کوالگ الگ پر چم عطافر مایا تھا۔ چنانچہ جب وہ مجامدین کا کوئی انشکر کسی مہم برروانہ فرماتے تو اس کو مختلف دستوں برتقسیم کر کے الگ الگ اقسرمقرر فرمادیتے ۔ شام پرکشکر کشی کے وقت ای طریقہ پرعمل کیا گیا۔امیر الامرایا کمانڈرانچیف کے عہدے کی بنیاد بھی حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے رکھی۔وہ بول کہ انہوں نے شام جانے والے لئنکروں کے امراء کو ہدایت کی کہ جب وہ سب کسی جگہ یکجا ہوجا کیں تو ان کے سیدسالاراعلیٰ ( کمانڈرانچیف) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ ہوں کے۔اس کے بعد حضرت خالد بن ولید عظانہ کوعراق سے شام جانے کا حکم دیا تو

انہیں شام کی تمام افواج کا سپہ سالار اعلی (امیر الامرایا کمانڈرانیجیف) مقرر کر دیا۔
حضرت خالد بن ولید رہ التعداد وشمن کے مقابلے میں اپنے قلیل التعداد الشکر کو
بہت ہے دستوں میں تقسیم کر دیا اور میدان جنگ میں ہردستہ کی جگداوراس کا کام تعین کر
دیا۔ اس طرح کسی تر تیب و نظام کے بغیر لڑنے سے جو قیاحیں بیدا ہوتی تھیں ان کا
تدارک ہوگیا۔ (طیعة الرسول میں ۲۰۹۸)

ورسول اکرم وی جہادیں شریک ہونے والے مسلمانوں کے لیے چند اخلاتی ضابطے اور اصول مقرر فرمادیے تھے اور ان پرتخی ہے مل کرنے کا تھم دیا تھا مثلاً عورتوں اور بچوں اور بورسوں کو قل نہ کرتا ، راہبوں اور خرہی پیشواؤں سے کوئی تعرض نہ کرتا ۔ کلیساؤں گرجوں) کونہ چیٹر تا، لاشوں کا مثلہ نہ کرتا، اسیران جنگ سے اچھا سلوک کرتا و غیرہ ۔ محضرت ابو بکرصدیتی ہے ہی فوج کی اخلاقی تربیت پرخاص تجددی ۔ اس کا مونہ وہ میں جوانہوں نے حضرت اسامہ بن زید ہ کیا حضرت بزید بن الج مفیان ہے تھے وقت ویں ۔ قریب قریب الی بی بھا ایت انہوں نے دوسر سے اسرائے فوج کو تھی ہوا ہے انہوں نے دوسر سے اسرائے فوج کو تھی میں ہوا ہے انہوں نے دوسر سے اسرائے فوج کو تھی بھا ہوں نے دوسر سے اسرائے فوج کو تھی بھا ہوں نے دوسر سے اسرائے فوج کو تھی بھا ہوں نے دوسر سے اس میں میں ان کواعلی اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی تا کید ہوتی تھی ۔ (خلیقہ الرسول ۱۹۵۳)

فوج میں سوار اور پیادہ دونوں شم کے لوگ ہوتے ہے۔ ان کے پاس اسلحہ جنگ بالعموم بیہ تصیار ہوتے ہتھے۔ تکوار ، بڑا نیز ہ، چھوٹا نیز ہ، تیر کمان۔

رشمن کے قلعوں پر حملہ کرتے وقت ضرورت ہوتی تو منجنیقوں ، د ہابوں اور صنبوروں کا استعال بھی کیا جاتا تھا۔ بہنیقوں کے ذریعے قلعوں کی د بواروں پر پھر پھینے جاتے تھے۔ د ہابوں اور صنبوروں کے اندر مجاہدین کی ایک تعداد بیٹھ جاتی تھی اور ان کو رھکیل کر قلعے کی د بوار کے نیچ پہنچ جاتے تھے۔ د ہابوں اور صنبوروں میں مجاہدین اس

طرح محفوظ ہوتے تھے کہ دشمن کے تیروں سے ان کوکوئی ضرر نہیں پہنچا تھا۔

ارباب سیروتاریخ نے بیتصری نہیں کی کہ حضرت ابو بکرصدیق عظام فو کی کیا گل سے عہد میں مجاہدین کا لباس کیسا ہوتا تھا۔ قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وفت ان کا کوئی مخصوص لباس (جسے ور دی یا یو نیفارم کہا جاتا ہے) نہیں تھا اور وہ ا پناعام قومی لباس بہن کرہی لڑتے ہتھے۔مصر کے دومصنفین ڈاکٹرحسن ابراہیم حسن اور يروفيسرعلى ابراتيم حسن في اين مشتر كتصنيف "النظم الاسلامية مين لكهاب: '' (عربوں کی) پیادہ فوج تھٹنوں تک قبائیں اور یا مجاہے اور جوتے سنے ہوتی تھی ۔سوارزرہ اورخود سنے ہوتے تھے۔ بیخودفولا د کا ہوتا تھا اوراس میں گدھوں کے برمنڈ ھے ہوتے تھے۔"

فاصل مصنفین نے بیروضاحت نہیں کی کہ حضرت ابو بکر صدیق فیا کے عہد میں فوجیوں نے اس لباس کوا ختیار کرلیا تھایا اس کارواج بعد میں ہوا۔ زرہ اورخود کا سراغ البت عبدرسالت من بحى ملايم اورعبدمد لقى من بحى - (ايناص ٥٠٠)

سامان جنگ میں متھیار ، خوراک ( رسد ) خیمے ، سامان جنگ کی فراہمی سواریاں (اونٹ ، محورے ، فجر، گذھے) وغیرہ سجی چیزیں شامل ہیں۔ مجامدین بالعموم اینا اینا اسلحہ لے کرآتے تھے۔جوخود انظام ہیں کر سکتے منے ان کا انتظام حکومت کرتی تھی۔حضرت ابو بکرصد این مظان سامان جنگ کی فراہمی پر خاص توجد دیتے تنے اور مختلف ذرائع سے جوآ مدنی ہوتی تھی اس کا ایک معقول حصہ اسلحہ اورسامان باربرداری وغیره برصرف فرماتے تھے۔ مال غنیمت کا جوحصہ قرآن تھیم میں اللداوررسول كا قرار دیا حمیا ہے، حصرت ابو بمرصدیق ﷺ نے اس کو کلیۃ فوجی مصارف کے کیے صف کردیا تھا۔

جنگی کھوڑ وں اور اونٹوں وغیرہ کی برورش کا بھی حضرت ابو بکرصد لی طاف نے

يره عديق اكبرين في

(50)

خاص انظام کیا تفااوران کے لیے بچھ چرا گاہیں جسوص کردی تھیں۔ (ابینا م ۱۰۵) جومجاہدین عرب کے مختلف حصوں سے جہاد فی سبیل اللہ فوجی مراکز کا معالی میں حصہ لینے کی خاطریدینہ منورہ جہنچتے تھے۔ حضرت

ابوبکرصدیق ﷺ ان کو بالعوم خود ضروری ہدایت دے کر مدیند منورہ سے رخصت کیا کرتے تھے۔ان مجاہدوں کے پڑاؤ کے لیے جرف اور ذوالقصہ کے وسیع میدان مخصوص کرنے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ وقتاً فوقتاً ان فوجی مراکز کے معائے کے کردیے گئے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ وقتاً فوقتاً ان فوجی مراکز کے معائے کے لیے تشریف لے تشریف کے جاتے تھے۔انظامات یا مجاہدین کی مادی اور روحانی حالت میں کوئی خامی نظر آتی تواس کی اصلاح فرماتے تھے۔

ایک دفعہ فوجوں کے معائے کے لیے جرف تشریف لے گئے اور گھوم پھرکر مختلف امور کا جائزہ لینے لگے۔ بی فزارہ کے پڑاؤ میں پنچے تو انہوں نے پر تیاک خیر مقدم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیتی خطیہ نے بھی ان کو ہلاً وسہ لاً وسر حبا کہا۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ''یا خلیفہ رسول اللہ ہم لوگ گھوڑوں کی سواری میں خوب مہارت رکھتے ہیں، اس لیے گھوڑے ساتھ لائے ہیں آپ نظر کا بڑا پر چم ہمیں عنایت فرمائے'' حضرت ابو بکر صدیق خطیہ نے انہیں دعائے خیر و ہرکت دے کرفر مایا: ''برنا جمنڈ اتم کو بیں ال سکتا کیونکہ وہ بنوعیس کو دیا جاچیا ہے'' ایک فزاری نے کھڑے ہو کرکہا، ''ہم لوگ عیس سے اچھے ہیں''۔ حضرت ابو بکر صدین خطی ہو کرفر مایا:

"حب بيوتوف تحص مرايك عيسى احجاب"

ایک عبسی نے بھی اٹھ کر کچھ کہنا جا ہالیکن حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نے اسے بھی ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور فر مایا: '' بیس جو پچھ کہہ چکا ہوں وہ تمہاری طرف سے کافی ہے۔'' غرض اس طرح نوجی مراکز میں جا کر جاہدین کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ان کو مفید نصیحتیں کرتے تھے اور ہا ہمی اخوت اور مجبت کا سبق ویتے تھے۔

(ايعاً ٥٠٢ بحواله طبقات ابن معدر حمة الله عليه)



#### بسر الله الردس الرديم

حضرت سیدتا صدیق اکبر عظینکا کرداراور گفتارا کینے ہے بھی ذیا وہ شفاف ہے، لیکن جن کے مقدر میں ازلی محرومیوں کے سوا پر کھی ، وہ ہرونت ان کی کردار شی میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے جن اعتراضات اور الزامات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ سب کے سب ان کی کم علمی ، بد نیتی اور عنا دقلبی کی بدولت ہیں ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر عظینکوان تمام اعتراضات اور الزامات سے محفوظ اور مامون فرمایا ہے، آیے ذیل میں ایک ایک طعن اور اعتراض کا تجزید تھائق کی روشی میں ملاحظہ سیجے ، اللہ تعالیٰ بی سید سے داستے کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔

حضرت مدیق اکبر مظایر ایک بیاعتراض کیاجاتا ہے کہ غز وہ احد سے فرار ان میں بہا دری اور جھاکھی کی قلت تھی ، ای لئے وہ دوسرے محابہ کرام کے ساتھ غز وہ احداور غز وہ حنین کے معرکوں میں فرار ہو گئے تھے لہذا جس میں بہا دری اور جھاکشی کی قلت ہووہ مند خلافت پر جیسے کے قابل نہیں ، اللہ اکبر ، بید ایک ایسا اعتراض ہے جس کی کوئی اصل نہیں ، اس کے برعکس حضرت صدیق اکبر مقط نکی ایک ایسا اعتراض ہے جس کی کوئی اصل نہیں ، اس کے برعکس حضرت صدیق اکبر مقط نکی ایک ایسا اعتراض ہے جس کی کوئی اصل نہیں ، اس کے برعکس حضرت صدیق اکبر مقط نکی ا

بهادری اور جوانمروی کا اعتراف حضرت مولائے کا تنات رفی نے بھی فر مایا ہے، جبیا کہ امام برار نے اپنی مسند میں نقل فر مایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رفی ہے، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے، (تاریخ الحلفاص ۲۹) حضرت امام ابن سعد فر ماتے ہیں:

'' احد کے دن جب لوگ منتشر ہوئے تو حضرت ابد بکر صدیق عظیہ حضور اقدی ﷺ کے ساتھ تھے، ( ملبقات الکبریٰ ۱۲۳۳)

ای طرح حفرت امام بغوی نے تفییر معالم المتزیل میں اور حفرت امام خازن نے تفییر خازن میں نقل کیا ہے کہ اکثر مسلمان غزوہ احدے موقع پر منتشر ہو گئے گر تیرہ یا چودہ صحابہ کرام حضوراقد س جھٹے کے ساتھ دہ ہمان میں سات مہاجر تنے اور سات انصاری تنے ، مہاجر صحابہ کرام کے اسمایہ ہیں ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت طلحہ ، حضرت عبد الرحمٰن ، حضرت زیر اور حضرت سعد بن الی وقاص رضی انڈ عنبم ، (تفیر خازن ۱۳۲۱) حضرت امام بن حجر علی الدر سے کہ اللہ تعالی نے غزوہ احد میں علی الرحد نے بھی یہی کھھا ہے ، (فنج الباری شرح بخاری ۱۳۸۹) یا در ہے کہ اللہ تعالی نے غزوہ احد میں منتشر ہونے والے مسلمانوں کو معاف فرمادیا ہے ، جبیبا کے قرآن پاک نے فرمایا ،

﴿ ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ﴾ لين الله غفور حليم ﴾ لين الله غفور حليم ﴾ لين الله عنهم ان الله غفور حليم ﴾ لين الله تعالى وركزر في الله عنهم الله تعالى وركزر في الله تعالى وركزر في الله تعالى وركز و في الله الله الله تعالى كرنے والا مين (آل عمران ١٥٥)

حضرت صدیق اکبر خشف ناہ فرار اختیار نہیں کی بلکہ نہایت پامروی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا، دومرے صحابہ کرام کے لئے قرآن پاک نے معافی کا اعلان کردیا تو اب کسی صحابی پر بھی طعن داعتراض کرنے کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی، حدیث مبارک ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، غزوہ حنین میں بھی اہل مبارک ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، غزوہ حنین میں بھی اہل ایمان کا بہت بڑا امتحان تھا، کفارے اچا تک حملے سے مسلمان منتشر ہو محصے تو حضر سے ابو بکر

صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس رض الد منارک کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ
میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہایت ثابت قدمی اور جان ناری کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ
حضرت جابر ﷺ مروی ہے، (زرقانی علی المواہب ۱۹:۲) غزوہ حین کی صورت حال ہی
کھاس طرح تھی کہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول معظم وہ اللہ نے کسی صحابی پر بھی
عمّاب نہ فرمایا، کیونکہ اس وقتی پریشانی کے بعدوہ سب بھیان ہوکر کھار کے ساتھ برسر پیار
ہوگئے تصاور اللہ تعالی نے ان کو فتے وسکینت سے سرفر از فرمایا تھا، قرآن پاک میں ہے،
ہوگئے تصاور اللہ سکینته علی رسولہ و علیٰ المومنین و انزل جنود اً لم
تروها و عذب الذین کفروا است کی چراللہ تعالی نے اپنے رسول پراور
مومنوں پراپئی رحمت نازل فرمائی اور نظر نہ آئے والے لئکرنازل فرمائے اور
کا فرول کوعذاب سے دوجار کیا، (سورة التوب)

ان حقائق ہے معلوم ہوا کہ محابہ کرام اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر هفته ا پرفرار جنگ کے الزام اوراعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ، بیمرف عنا قلبی کا شاخسانہ ہے ، اللّٰد تعالیٰ اس بیاری ہے محفوظ فرمائے۔

پڑھ کر سنانے کے لئے بھیجا تھا ، باتی انہوں نے جج کا فریضہ حضرت صدیق اکبر رہے۔ کا الدت اور قیادت بیس سرانجام دیا کہ آپ نے حضرت علی الرتفائی ہے۔ یو چھا ہوا انت امیر او مسامو دیکھ آپ ایمیر رجے بن کرآئے ہیں یا امور ہیں ، انہوں نے عرض کیا ، میں مامور ہوں او مسامو دیکھ آپ ہیں ہیں ، پھر حضرت الو بکر نے جج کی قیادت فرمائی ، (البداید وانھایدہ ۲۵۰)

مور قالتو بہ کے اعلان کے لئے حضرت علی الرتفائی ہے۔ کقر رکی وجہ بیتی کہ عرب میں بید وستور تھا کہ جب کی معاہدہ کو کا لعدم قرار دینا مقصود ہوتا تو اس کا اعلان معاہدہ کرنے والاخود کرتا یا اس کا کوئی قربی رشتہ دار کرتا ، چونکہ مورة التو بہ کا اعلان عرب کے غیر مسلم باشندوں کے رو برو کرتا تھا اس لئے ان کے مروجہ طربیقے کو سامنے رکھا گیا اور اس مقصد کے لئے حضرت علی المرتفائی ہے۔ کا کی عرب کے سامنے اور اس مقصد کے لئے حضرت علی المرتفائی ہے۔ کا بھیجا گیا کہ وہ گفار عرب کے سامنے سابقہ تمام معاہدوں کو کا لعدم کردیں ، اس میں حضرت صدیق آگبر ہے۔ کی معزولی کا شائب سابقہ تمام معاہدوں کو کالعدم کردیں ، اس میں حضرت صدیق آگبر ہے۔ کی معزولی کا شائب سابقہ تمام معاہدوں کو کالعدم کردیں ، اس میں حضرت صدیق آگبر ہے۔ کی معزولی کا شائب سابقہ تمام معاہدوں کو کالعدم کردیں ، اس میں حضرت صدیق آگبر ہے۔ کی معزولی کا شائب سابقہ تمام معاہدوں کو کالعدم کردیں ، اس میں حضرت صدیق آگبر ہو تھی کی معزولی کا شائب

حضرت صدیق اکبری پرایک بداعتراض کیاجا تا ہے جنازہ میں عدم مترکت کے دوسال مصطفیٰ پران کوا پی خلافت کی پڑی تھی ،انہوں نے حضوراقد س کی جنازے میں بھی شرکت نہیں کی ،انتغفراللہ،اس اعتراض کی بھی کوئی اصل نہیں ،اول تو یہ کہ حضوراقد س کی نماز جنازہ ہمارے اس مروجہ طریقے کے مطابق نہیں ہوئی تھی ، ملا باقر مجلس نے لکھا ہے کہ حضرت امام باقر فرماتے ہیں ،

'' حضوراقد س کی جنازے کی بیصورت تھی کہ دس دس افرادنماز جنازہ کے جنازہ کے جنازے کی بیصورت تھی کہ دس دس افرادنماز جنازہ کے لئے جمرہ مبارک ہیں داخل ہوتے تھے تا کہ بغیرامام کے نماز اوا کریں ،سوموار کے دوز سے منگل کی شام تک بیسلسلہ جاری رہا ، یہاں تک کہ چھوٹے بڑے مرد تورت مدینداوراطراف مدینہ کے تمام لوگوں نے نماز

يرا صديق اكبر را التي

جنازهادا كرلى، (حيات القلوب٢:٢٧٨)

حضرت امام باقر مظفه كافرمان ب، جب رسول الله والقال مواتوملائكه، مهاجرین اور انصارنے فوج درفوج آب برنماز پڑھی، (اصول کافی:۲۸۲)سلیم بن قیس ہلالی كابيان ٢٠ كر ﴿ لم يبق احدشهد من المهاجرين والا نصار الا صلى عليه ﴾ مهاجرین اور انصار کا کوئی فردیمی ایبانهیس تهاجس نے حضور اقدس عظی کی نماز جنازه نه پرهی بوء (کتاب ملیم بن قیس بلالی: ۷۰) متعدوروایات میں حضرت صدیق اکبر رہ ایا ورحضرت فاروق اعظم عظانه کے جنازہ نبوی میں شامل ہونے کا صراحتا ذکر موجود ہے، مثلاً 'جب حضور اقدى الله الله الماكون بيناكر جارياني برلناديا كياتو حضرت ابوبكر والمناور حضرت عمر فظا بجرك مين داخل موے اور انہوں نے عرض كيا، ﴿ السنلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبسركاته اوران كراته مهاجرين كي ائن جماعت تقي حتى كهجر من المحتقى، انبول نے بھی سلام عرض کیا جس طرح حضرت ابو بکر عظیمنا ورحضرت عمر عظیمند نے عرض کیا تفاء بيرحضرات صفول ميں كمر \_ يو محت \_ ان كاكوئى امام بيس تعا، حضرات يسخين جومف اول میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کدرسول اللہ واللہ جو کھے نا زل ہوا انہوں نے پہنچا دیا ، اپنی امت کونصیحت فرمائی اور اللہ کے راستے میں جہا دکیا ، يبال تك كرالله في دين كوعزت عطافر مادي مب لوكول في كماء آين آين ميروه بابر نکلے تو دوسر ہے لوگ اندر داخل ہو گئے جتی کہ تمام مردوں ، مورتوں ، پھرتمام بچوں نے میڈماز جنازہ پڑھی، وہ سب لوگ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کی قبرانور کے بارے میں گفتگو کر ف ككره (طبقات الكبرى ١٩:٢ مانساب الاشراف انه ٥٥ مالبدايده النمايد ٢٦٥ ميرت صلبي ٣٩٣)

آپ ﷺ کی قبرانور کہاں ہونی جاہئے، یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ نے ایک صدیث مبارک کی روشن میں بتایا کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہاں ہی اس کا

مزار بنمآ ہے، (موطاامام مالک:۱۶۳ سنن ابن ماجہ: ۱۸ امرّ ندی ا: ۱۲ ا،مند ابویلی ا: ۳۰ ،مفکلو ة: ۲۵٪ ه مصنف ابن ابی شیبه ۱۲ : ۵۵۳) حضرت امام اسفر ائنی علیه الرحمه فرمات بین که وصال مصطفی انتقار کے فورا بعد صحابہ کرام کے درمیان جو اختلا فات بید اہوئے وہ حضرت صديق اكبر رفيك بركات سے الى بو محت ، اولا آب نے حضور اقدى اللے كے وصال كى تصديق كى ، ثانياً اختلاف تدقين كورقع كيااور ثالثاً خلافت كامسّلة مل فرمايا ، (التهيري الدین:۲۵) کا نتات پرسب سے مشکل کھڑی اس وقت رونما ہوئی جب جان کا نتات نے يرده فرمايا ،اس تازك ترين موقع پرحضرت سيدنا مديق اكبر رفظ فيكي عزيمت اوراستقامت كوسلام بيش كرنا جابية جس كى بركت سے جمله مسائل ختم ہو محة اور ابل اسلام كوسكون كى دولت نصیب ہوئی ،حقیقت میہ ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں بھی شرکت فرمائی ،سقیفہ بی ساعده كے مقام پر بینی كرانسار كى بھى رہنمائى فرمائى اور تدفین مصطفیٰ كامستار بھى حل فرمایا، محابه كرام اورابل بيت عظام نے برم طے پرآپ كى رائے كومقدم ركھا اورائے علم بجه كر تسلیم کیا کیونکہومال مصطفی کے بعد آب ہی کی ذات مرجع خلائق تھی،

حعرت سيدنا معديق اكبر فظائد يراكب بياعتراض كياجاتا ب كهآب نے معزت عمر فاروق فظیفہ کے ساتھ مل كرخلافت مصطفوى يرقبعنه كرليا تعاءال منعب كسب سيزياده حقدارعلى الرتعنى وفي تعيد الدغني اس اعتراض کی محمد کوئی اصل نہیں جقیقت رہے کہ حضرت صدیق اکبر رفظ اللہ نے بھی اس منصب کی خواہش بیں فرمائی ، اگرآب کے اسلام کا مقصد خلافت کاحصول ہوتا تو آب لا کھوں کروڑ وں کی تعداد میں آنے والے مال غنیمت سے محلات تعمیر کرتے اور اپنی اولا وکو عیش وعشرت کی زندگی عطا کرتے ،اییا کہیں نے بھی نابت نبیں ہوسکتا ،آپ نے ہار ہا خلافت کابوجھا تارنے کی کوشش کی لیکن صحابہ کرام نے اپنے اجماع سے ان کو برقر اردکھا،

حضرت على المرتضى على التامين شائل تنص حضرت علامه شريف المرتضى عليه الرحمد في المرتضى عليه الرحمة في المرتضى عليه الرحمة في المرتضى عليه الرحمة في المرتضى عليه المرتضى المرتضى عليه المرتضى المرتضى المرتضى المرتضى عليه المرتضى عليه المرتضى ال

'' جمیع مسلماناں ابو بکر بیعت کر دند واظہار رضا وخوشنودی با و وسکون و اظمینان بسوئے اونمو دند وگفتند کر مخالف او بذعت کنندہ و خارج ازاسلام است ، تمام اہل اسلام نے رضا وخوشتو دی اورسکون واظمینان کے ساتھ حضرت ابو بکر رہے ہے دست تی پرست پر بیعت کی اور کہا کہان کا مخالف بدعتی ہے اور اسلام سے خارج ہے ، (بہارالانوارجلد)

ایک و فعد ایک صحف سے راقم الحروف کی بات ہوئی۔اس نے کہا کہ اجماع صحابہ کا کیا اعتبار ہے، صحابہ نے تو حضرت بلال طفیہ کو عہدہ موذن ' سے مثانے کے لئے بھی پوراز وراگایا تھاءان کے امرار بران کو مثادیا گیا تورات اتی طویل ہوگئ کہ لوگ الحداثد كرمىجد نبوى مين آتے رہے ، كيكن مبح كے آثار نظرند آئے ، بالآخر رسول نے فرمايا كه جب تك بلال اذان ندير مع كاميح طلوع نه جوكى ، راقم الحروف في عرض كيا بتم اى روایت کوسامنے رکھ کر فیصلہ کرلو، جس رسول کا موذن تبدیل کر دیا جائے تو مسح طلوع نہیں ہوتی ، خلیفہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو قیامت کیوں نہ بریا ہوگئی؟ موذن کا تبدیل کرنا الله تعالى كى رضا كے خلاف تقاءاس كئے رات طويل بوكئ اور لوكوں كوحضرت بلال الفظائ كى شان وعظمت كاعلم موكمياء جبكه خلافت كافيصله الله تعالى كى رضا كے مطابق تعا، اس لئے رات بھی ڈھل گئی ، مبح کا سور ابھی طلوع ہو گیا اور کر دش کیل ونہار کے سلسلے اس طرح رونما ہوتے رہے، پھر حصرت بلال منظینہ کومعزول کرنے کے لئے تمام صحابہ کرام نے کب عرض کیا تھا ،اگر میردوایت عقلاً اور نقلاً سے ہے تو چندا فراد کے کہنے سے میکام ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر ﷺ و چندافراد نے نہیں ، سوالا کھے نیادہ صحابہ کرام نے

قرآن وحدیث کے صرت اشاروں کو مدنظر رکھتے ہوئے منتخب فر مایا تھا، ملا با قرمجلسی نے تذكرة الائمديس صحابه كرام كى تعداد جارلا كدرتم كى ہے، تو كويا جارلا كھ كے لگ بھك صحاب كرام اورب شارتا بعين عظام نے آپ كے ہاتھ يربيعت كركا ہے اعماد كا ظهاركيا تھا، بهرابل بيت اطبهار بهى ممل طور برساته يقع كيا الل بيت اطبار في أيك عاصب اورقابض انسان کی بیعت کی محمی ،اوراس کے پیچھے نمازیں پر معتصین؟ حضرت علی الرفضی عظام نے د دمر تبہ بیعت کی تھی ، پہلی مرتبہ جب عام مسلمانوں نے بیعت کی اور دوسری مرتبہ جب حضرت سيده فاطمه رمني الله عنها كاوصال بهواءاس وقت بيعت كى تاكه بيلي بيعت لوكول كي نظر میں مزید مضبوط موجائے ،ان جومبینوں میں آپ حضرت ابو بر صدیق عظیہ سے الك جبيں رہے بلكدان كے پیچھے نمازيں پڑھتے رہے، اور صلاح ومشورہ كی خاطران کے ياس آت رب، ذي القصد كموقع برجي ان كهم كاب عقر، (البدايد والنمايده: ٢٨١) حضرت امام ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں،حضرت ابوسعید خدری عظیمہ سے مروی ہے کہ حضرت على الرئفنى فظانه نے دوسرى بيعت بيلى بيعت كومزيد پخته كرنے لئے فرمائى اس كو ابن حبان وغیرہ نے سیح کہا ہے ، (فخ الباری ہے:۳۹۹) پھر اس بیعت کا ذکرمعترضین کی كتابوں ميں بھى بكثرت دارد ہے،حضرت على الرتضى فظاف كابيا متمام فرمانا لوكوں كے شبهات کوزائل کرنے کے لئے تھا تا کہ قیامت تک معلوم ہوجائے کہ حضرت صدیق ا كبر طفي عامب خلافت جيس ،ان كي مرضى اورخوشنودي كے ساتھ اس منصب برفائز يں ، حضرت على المرتضى فظافية اور حضرت زبير فظاف كافر مان ہے،

و"ما غضبنا الا انا حرنا عن المشورة و انا نرئ ان ابا بكر احق الناس بها انه لصاحب الغار و انا لنعرف شرفه و خيره ولقد امره رسول الله مناه ان يصلى بالناس وهو حى العمام العلم العمام الكاراض موسك كم

ہمیں مشورے سے موخر کیا گیا تھا ورنہ ہم جانے ہیں کہ بے شک ابو بر صدیق ہی تمام انسانوں سے زیادہ حقدار خلافت ہیں، کیونکہ وہ صاحب غار ہیں، اور ہم ان کے خیروشرف کو پہچا نے ہیں، بےشک رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات ظاہری ہیں ان کو تھم دیا تھا کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں' (البدایہ والنمایہ دیا تھا کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں' (البدایہ والنمایہ دیا۔ 120، السنن الکبری ۱۵۳، الاعتقاد: ۲۵۱)

اس نازک ترین وقت کے مطابق حضرت ضدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوعبیدہ، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام کا فوری فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا اور قوم ایک بہت بڑے فینے سے محفوظ ہوگئ، اس صورت حال کا تجزیہ جب حضرت علی المرتضی عظیما اور حضرت زبیر عظیمات کے یا قو وہ بحی صحابہ کرام کے فوری فیصلے کو حضرت علی المرتضی عظیما اور حضرت زبیر عظیمات کے معقد ارخلافت ہونے کا حق بجائ تک حضرت صدیق اکبر عظیمہ کے حقد ارخلافت ہونے کا سوال ہے تو اس بارے میں کسی ایک فرد کو بھی اعتر اض نہیں تھا، سب صحابہ کرام اور المل بیت اطہار شروع ہی سے آپ کو احق الناس، تصور کرتے تھے، قرآن وصد یمٹ نے بھی بیت اطہار شروع ہی سے آپ کو احق الناس، تصور کرتے تھے، قرآن وصد یمٹ نے بھی ایٹ داخلا فت مصطفوی پر قبعنہ بیت داخلی اشارات میں آپ کی طرف کو کو کائل کیا تھا لہذا خلافت مصطفوی پر قبعنہ بیت داخلے داخل می اور اعتراض مراسر باطل ہے،

معرب الى طالب سے لاتعلقی اعتراض ہے کہ انہوں نے شعب الی طالب کے انہوں نے شعب الی طالب کے انہوں نے شعب الی طالب کے انہوں کے شعب الی طالب کے انہوں کے شعب الی طالب کے انہوں کی شعب الی طالب کے انہوں کی شعب الی الموقعی موقع پر صرف حضرت علی المرتفظی میں آتی ، جہاں تک حضرت علی المرتفظی میں موقع پر حضرت علی المرتفظی میں موقع پر حضرت مدین تعلق ہے تو اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہوسکتا، لیکن اس موقع پر حضرت صدیق تعلق ہے تو اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہوسکتا، لیکن اس موقع پر حضرت صدیق

يراهدين اكبرين الم

ا کبر عظی حضورانور عظی کے تم واندوہ میں شریک تھے، حضرت ابوطالب نے اپنے اشعار میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے، ایک شعرد کھھے ۔

وهم رجعواسهل بن يبضاء راضياً

فسرابو بكربها ومحمد

لینی جب قریش کی ایک جماعت خاندان نبوت کوشعب ابی طالب بیس محصور کرنے کے لئے لکھا جانے والا عہد نامہ تو رُنے کو اٹھ کھڑی ہوئی تو سھل بن بیضا بھی اس بیس شامل تھا ، اس کام پر حضرت محمط فی وقت کی بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بھر صدیق محملی وقت کی بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بھر صدیق محمد بین مخطی بھی بہت خوش ہوئے (ازالة الحقام انا ۱۹۰۰ سرت ابن ہشام انا ۲۵ سازہ المحالی شیعی نے بھی بیان کیا ہے اور حضرت ابوطالب کا الاستیعاب ۹۳:۱) میدواقعد مرز آئتی لسان الملک شیعی نے بھی بیان کیا ہے اور حضرت ابوطالب کا فیکورہ شعر رقم کیا ہے ، (ناخ الوائ ۱۹۳۵) معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کھٹ حضور الوروق کی کیا ہے ، (ناخ الوائ ۱۳۲۵) معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کھٹ حضور الوروق کی کیا ہے ، (ناخ الوائ ۱۹۳۵) معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کھٹ حضور الوروق کی کامیاب کوشوں کے افروق کی این میں ابنا اثر ورسوخ استعمال کیا اور آپ کی کا میاب کوششوں سے یہ معسد یہ نام کی دیا ہے۔

جین اسامہ سے احتراز کا نہوں نے حضورانور بھی کا ازحدتا کید کے باوجود حضرت اسامہ بن زید بھی کے لئکر میں شامل ہونے سے احتراز کیا، آب نے فرمایا تھا، حضرت اسامہ بن زید بھی کے لئکر میں شامل ہونے سے احتراز کیا، آب نے فرمایا تھا، لئکر اسامہ کونا فذکر و، جو محض اس نشکر کی شمولیت سے بیجھے رہ جائے گااس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، چنا نچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اس لئکر میں شمولیت اختیار نہیں کی اس لئے وہ اس وعید کے سر اوار مضرب ، لاحول ولاقو قالا باللہ، اس اعتراض

کی بھی کوئی اصل نہیں،

ٹانیا حضرت علی المرتضی عظیم کی الشکر اسامہ میں شامل ہیں ہوئے ، کیا وہ بھی اس وعید کے سر اوار ہوں ہے۔ کیونکہ جس طرح لشکر کونا فذکر نے کا حکم عام تھا اس طرح اس کے خلاف پرلعنت کا استحقاق بھی عام ہے، لا حول و لا فوۃ الا باللہ ،

الله عفرت سيدنا ابو برصد الله طفی نو اس نشكر كى تيارى كے لئے خصوصى طور پر تم مادر فر مايا اور اپنے محبوب كى آخرى خواہش كو انتها كى نازك حالات ميں بوراكر ديا۔ لہذا وہ اس دعيد كے كيے سر اوار ہوں كے ، حضرت عمر فاروق طفی كے انہوں نے دھنرت اسامہ طفی سے اجازت ما تک كی میں ا

رابعاً: آپ كابدات خودنه جاناس كے تماكة آپ رسول الله وظافت كے منصب يرجلوه كر ہوئے تھے ،جس رسول مرم اللے فالشكر اسامہ ميں شركت كرنے كا سب لوگوں کو علم دیا تھا اس نے کمال محبت سے حضرت ابو برصدیق ظافیہ کو معرنبوی کی ا مامت كا فریضه سرانجام دینے کے لئے منتخب فرمایا تھا، کویا ان کواپنا قائم مقام بنانے كا واضح اشاره دیا تھا،حضورانور بھا گرخوداس دنیا میں موجود ہوتے تو اس تشکر کے ہمراہ نہ جاتة توان كا قائم مقام كيے جاسكتا تھا، رہالشكركوتياركر تا توبيحضور انور والكاكام موتا، اب بيكام ان كے خليف كے ذمه تھا جوانبول نے نہايت احسن طريقے سے سرانجام ديا، دراصل جب سيمحض كامنعب تبديل بوجاتا بإتواس يرشغ منعب كاحكام جاري موجاتے بیں،جیما کہ بجدجب بالغ موجائے، غلام جب آزاد موجائے، رعایا جب حكران موجائء عام انسان جب قامني بن جائے ، فقير جب عن موجائے ، غنى جب فقير ہوجائے ، جنین جب پیدا ہوجائے ، زندہ جب مرجائے ، اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ کویا میلی حالت کے احکام دوسری حالت برنا فذنبیں کر سکتے ، حضرت سیدنا صدیق اكبر ظلانت برفائز موئة آب برخلافت نبويه كتفاض عائد موكئ لبذا ان کی ذات اس حکم عام ہے خارج ہوئی پھریٹر تائج بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول پھڑگئے کی رضااورمنشا كے مطابق واقع بوكى لبد ااعتراض باقى ندر با \_

حفرت سیدنا صدیق اکبر عظی بیاعة ان بیاع کوئی کوئی کیا کے کوئی کی بیاع کوئی کیا کے کوئی کی بیاع کی بیاع کی بیاع کوئی کی بیاع کی بیاع کوئی کی بیاع کائی کوئی کی بیاع کوئی کی بیاع کوئی کی بیاع کی بی مہم نہ سرانجام دی ،حضوراقدس ﷺ نے کسی معرکے میں انہیں امارت وقیا دت عطانہ فر مائی ،لہذاوہ کیسے خلافت نبویہ کے حقد ارہو <del>سکتے تھے</del>،اس اعتراض اور الزام کی بھی کوئی حقیقت نہیں ، بیتو سراسر بہتان اور نر اجھوٹ ہے ،حضور اقدس ﷺ نے بہت ہے

معرکوں میں حضرت صدیق اکبر رہے گاہ امیر الشکر بنایا اور آپ فتے ہے ہمکنار ہوئے،

ہمرکوں میں حضرت صدیح بعد جب بیخبر رسید ہوئی کہ ابوسفیان اپنی مراجعت ہے تادم
ہوکر مدینہ منورہ پر جملہ کرنا چاہتا ہے تو حضور اقد س کے مقالج کے لئے
حضرت ابو بکر صدیق منظینہ کورخصت فر مایا اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا،

اسلام کی قیادت فرمائی،

المناس دوسة المتدل کوفتح کرنے کے لئے جوفشکر اسلام دولند کیا گیا، اس میں مہاجرین کے امیر حضرت الوبکر صدیق شاورا کراب کا میر حضرت خالدین ولید حقیقی قرر کے گئے، (البداید بھی)

المین سسطا مدابن الی الحدید شیعی لکھتے ہیں ، سات ہجری شعبان میں حضورا کرم سیالیت کے سفرت الوبکر حفظ کو ایک سریہ پرامیر بنا کرنجد کی طرف دوانہ کیا ، یہ لوگ دات کے وقت ہنو ہواز ن پر حملہ آ در ہوئے ، حضرت سلمہ حقیق میں میں شامل ستے ، فرماتے ہیں ، کافی صحابہ کرام شہید ہوئے و دحضرت ابوبکر بھی ذخی ستے اور چندون قیام کے بعد مدینہ شریف کو عازم سنر ہوئے ، (شرح نج البلانہ ۱۳۵۰) ایک دوایت میں حضرت عمر فاروق حقیق کی اس میں حضرت عمر فاروق حقیق کی اس میں حضرت عمر فاروق حقیق کی البارت کا بھی ذکر ہے ،

الوداع کے مقام پرجمع ہوتو اس وقت کشکرگاہ کا امیر حصرت ابو بکر صدیق مقطینہ کو مقرر قرمایا،
الوداع کے مقام پرجمع ہوتو اس وقت کشکرگاہ کا امیر حصرت ابو بکر صدیق مقطینہ کو مقرر قرمایا،
الوداع کے مقام پرجمع ہوتو اس وقت کشکرگاہ کا امیر حصرت ابو بکر صدیق مقطینہ کو مروشقیقہ عارض ہوا، اس وقت ایک قلعہ کا محاصرہ جاری تھا، آپ نے حصرت ابو بکر صدیق مقطینہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور قلعہ کی فتح کے لئے جاری تھا، آپ نے حصرت ابو بکر صدیق مقطینہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور قلعہ کی فتح کے لئے

يدا عديق اكبر بن الحد

روانہ کیا، اس دن حضرت ابو بکر صدیق بی نے شدید جنگ کی ہمات ہجری کو بنی کلاب کے خلاف مہم میں بھی آپ ہی قائد مقرر ہوئے، خلاف بھی آپ ہی قائد مقرر ہوئے، خلاف بھی آپ ہی قائد مقرر ہوئے، خلاف بھی آپ ہی قائد مقرر ہوئے ہمراہ کے ہمراہ سلمہ بن اکوع کے فلاہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقد س وقل کے ہمراہ سات غزوات میں جہاد کیا، ان کے علاوہ نوسرایا ہی شرکت کی ، اس دوران بعض موقع پر حضرت اسامہ بن زید بھی امیر مقرر کئے جاتے حضرت ابو بکر مقل اور بعض موقع پر حضرت اسامہ بن زید بھی امیر مقرر کئے جاتے ہے، (بخاری ۱۲:۲۲، مسلم ۱۱۲)

ان تاریخی حقائق ہے معلوم ہوا کہ حضور پینجبر ضدا الحقائے نے اپنے یا رغار کو متعدد مقامات پر جہاد کے لئے روانہ فرمایا تھا، آگر بالفرض بیشلیم کیا جائے کہ آپ کو کسی مہم کے لئے نہیں بھیجا گیا تو پھر بھی نہ کورہ طعن اور اعتراض ہرگز درست نہیں ، کیونکہ آپ حضور اقدس جھنے کے وزیر اور مشیر سے ، بادشا ہول کی بہی عادت ہوتی ہے کہ وہ وزیروں اور امیروں کو کمل داری اور فو جداری کے لئے نہیں بھیجتے ، بیروجہ خود حضورا قدس جھنے نہیاں امیروں کو کمل داری اور فو جداری کے لئے نہیں بھیجتے ، بیروجہ خود حضورا قدس جھنے نے بیان فرمائی ہے ، میں چا ہتا ہوں کہ مختلف ملکوں کی طرف تعلیم دین کے لئے آدمیوں کو ارسال کروں جس طرح حضرت عیسی علیدالسلام نے اپنے حوار یوں کو ارسال کیا تھا، اوگوں نے کروں جس طرح حضرت عیسی علیدالسلام نے اپنے حوار یوں کو ارسال کیا تھا، اوگوں نے عوض کیا مثلاً ایو بکر دعمر جیسے لوگوں کو ، آپ نے فرمایا ، ان دونوں کونیس کیونکہ وہ دین میں کان اور آگھ کی مانند ہیں ،

ہے۔۔۔۔اگر کسی کام کیلئے کسی کونہ جمیع بنائی اس کے لائق امامت نہ ہونے کی ولیل ہے تو پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الشعری بھی لائق امامت نہیں (معاذ اللہ) کیونکہ حضرت علی المرتضی فیلئے نے الن دونوں کو کسی جنگ اور کسی ہم میں روانہ بیں فرمایا ، حضرت محمد بن حضیہ حفظہ میں اکثر کا موں میں مامور کے جاتے رہے ، لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ حفظہ سے سوال کیا کہ آپ کے والد بن رگوار حضرت علی المرتضی حفظہ ، اکثر جنگوں اور خطرناک

مہوں میں آپ ہی کوروانہ کرتے ہیں ،حضرات حسنین کوایے آپ سے جدانہیں کرتے ، حضرت محمد بن حنفيد في خوب جواب دما كدوه ودنول حضرت على المرتضى فظفي ك دوآ محصول کی طرح ہیں، جبکہ دوسرے ہاتھ اور یاؤں کی مانند ہیں، انسان سارے کام اینے ہاتھ اور یاوں سے سرانجام دیتا ہے، وہ آتھوں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے، بلکہ انسان کی جبلت ہے کہ صیبت کے وقت اپناہاتھ اپنی آ تھے پرد کھ دیتا ہے، (تحداثنا عشریہ: ۵۲)

ما لک بن نو رو کال ان کے دورخلافت میں ان کے مجبوب سید مالا رحضرت اس کے دورخلافت میں ان کے مجبوب سید مالا رحضرت

خالد فظائدے مالک بن توریرہ کول کردیا جوسلمان تھااوراس کے حسین وجیل بوی سے نكاح كرليا حالا نكداس كى عدت بحى نبيس كزرى تقى مصرت ابو بكرصد يق هيئة برواجب تھا، کہ حضرت خالد ظافیہ کوائے بڑے جرم کی قرار واقعی سزادیے ،لیکن اس کے برعکس انہوں نے حضرت خالد منظانہ کوسیدسالا ری کے عہدے پر برقر ارر کھا اور ان کے ناز الفاتے رہے ، اس اعتراض کی بھی کوئی اصل نہیں ، شاید اعتراض کرنے والے جانے تہیں یا جان بوجھ کرمغالطہ آفرین کا ارتکاب کرتے ہیں ، اللہ تعالی ہدایت کی روشی عطا فرمائے ،اصل واقعہ بچھ یوں ہے کہ طبیحہ بن خو بلداسدی نے جھوٹی نبوت کا وعویٰ کیا تو اس كى سركوني كے لئے حصرت خالدين وليد رفظ بندوانہ ہوئے اوراس كو كلست فاش وى ، اس مہم سے والیسی برآپ نے علاقہ بطاح پر توجہ دی جس کا سروار مالک بن نوبرہ تھا، اگرچاس نے پہلے اسلام تبول کرلیا تھا مگر وصال رسول کے بعد مرتدین کی صف میں شامل ہوکر زکوات کی ادا لیکی ہے منحرف ہوگیا ، مرتدین کے خلاف بھی حضرت خالد ہی کارنا ہے سرانجام دے رہے تھے دوسری بات میدکداس علاقے کے گر دونو ارج سے میہ گواہی بھی موصول ہوئی کہ حضور اقدس ﷺ کے وصال کی خبر سنتے ہی ما لک بن نو رہے

يرناصدية اكبر ين الم

اہل خانہ نے خوشی کا اظہار کیا، دف بجائی، مہندی لگائی اورمسرت وانبساط کے طریقے ا پنائے ، بیکام بھی ان لوگوں کے ارتد او کی دلیل بن گیا، پھر جب مالک بن نومرہ کوحضرت خالد کے حضور پیش کرا گیا تو حضوراقدس ﷺ کے متعلق اس کا انداز بھی گستا خانہ تھا، وہ آپ کے بارے میں کہدر ہاتھا وقال رجلکم قال صاحبکم کا لیخی تمھارے مردنے اور تمهارے صاحب نے کہاوغیرہ، اس دور میں اس انداز سے بات کرنا کفار کا شیوہ تھا، تيسرى بات بيكه جب مسلمان كمي علاقے يرحمله كرتے تو حملے سے بہلے غور كرتے كه بيل وہاں سے افران کی آواز نہ آرہی ہو، اگراذان کی آواز نہ آئی تو حملہ کردیے ورنہ در گزر كرتے، مالك بن نور و كے علاقے سے اذان كى آواز بھى سنائى ندى ، اس برحضرت ابوقاده انصاري فظفه كيسواسب الملتشكرن كوابى فراجم كي توحفرت خالد في حمله كر ویا۔ چوتی بات سے کہ مالک بن تو مرہ نے زکوۃ کا جمع شدہ مال اپنی قوم کووالیس کر کے کہا كەاس مخص (كىنى ئى اكرم ران كىلى) كى موت سىتىممارى خلاصى بوڭى، ان تمام وجو بات كو سامنے رکھ کر حضرت خالد ظاہنے جیسا عاشق رسول اس علاقے اور اس کے سر دار کو کیسے معاف كرسكتا تفاءان كيزد يك توحضورا قدس اللطا كي شان بين معمولي كتاخي كرنے والا بھى واجب القتل تھا، چنانچە انہوں نے نالك بن نومرہ كول كرديا۔ يشكيم بھی کرلیا جائے کہ مالک بن ٹو مر مدنہیں تھالیکن اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات . سے حضرت خالد ظاہدے اس کا مرتد ہونا تصور کرلیا تھا ، کویا اس شے کی وجہ سے بھی قصاص دفع موكميا بمراكركو كي محف عاشوراك دن خوشى منائ اور حضرت امام حسين عظائد کی شان میں گنتا خانداز اختیار کرے تو اس کے ساتھ کیاسلوک کرنا جا ہے اگراہے مرتد كهاجائة فبهاء اكران حركات اوركلمات كى وجها الصريد كمان كرتے ہوئے فل كرديا جائة شيعه اورى حضرات كيز ديك قصاص واجب موگايانبيں؟

حضرت الویکرصدیق الله کی در بارخلافت بیس حضرت ابوقاده انصاری الله کی شکایت پرحضرت فالدی الله کی جواب طبی ہوئی، آپ نے سارا ما جرامن وعن بیان کیا تو حضرت ابو بکرصدیق الله کی بیان کوتی بجانب بیجے ہوئے امیر الا مراکے منصب پر بحال فرما دیا ، بعض علا نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق کی نے کمال احتیاط سے کام لیتے ہوئے مالک بن نویرہ کی دیت بیت المال سے ادا فرمائی اوران کے افراد اوراموال کو واپس کر دیا ، (تاریخ ظیفہ بن خیا مان مان الله مانا مانا مانا مانا کا اس می حواقعات دور نبوی میں بھی سمامنے آتے رہے تھے ، مثلاً واقعہ صبانا میں حضرت خالد سے چندا فراد مواقع میں بھی سمامنے آتے رہے تھے ، مثلاً واقعہ صبانا میں حضرت خالد سے قصاص نہ لیا تھا ، حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ، مواقع اللہ حکم سے اللہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ،

"بالجملة حفرت صديق عقية وادر دراقصاص از خالد عقية اسوه حسنه است برسول الله درقصه صباتا صبانا واين مسئله اجتهاديه است كه علا درآن مختلف اندوصديق به حسب اجتها دخود كارفرمود وجم چنين است وظيفه خليفه چون باجتها دفقها ي ويكر مخالف شود" (ترة العينين ٢٣٣٠)

اس طرح کا ایک اور واقعہ دور نبوی میں چیش آیا، وہ یہ کہ رفاعہ بن زید جذا می فیصورا قدس کی خدمت میں حاضر ہوکر اسملام قبول کیا، پھراس نے آپ سے ایک تحریر ما تلی جس سے وہ اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلائے گا، چنا نچہ وہ آپ کا مکتوب گرامی لے کر این قبیلے میں گیا، اس کے جائے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ طرف اس قبیلے کی طرف پہنچ ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اجتہا دسے اس قبیلے پر تملہ کر دیا۔ بعض لوگ قبل مرف پہنچ ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اجتہا دسے اس قبیلے پر تملہ کر دیا۔ بعض لوگ قبل ہوگئے اور بعض کو گرفتا رکر لیا گیا، رفاعہ بن زید اپنی قوم کے پچھ افر اوکو لے کر بارگاہ دسالت میں حاضر ہواجن میں ابویزید بن عمر ونمایاں تھا، ان افر ادر نے حضرت زید طرف ا

کے حملے کاذکر کیا تو حضور اقدس ﷺ نے اظہار افسوس کیا اور فرمایا" مقتولین کا کیا کیا جائے''ابویزیدنے کہا ہمارے قیدی رہا کردیئے جائیں اور مقتولین کا ہم کوئی معاوضہ طلب نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا ابویزیدنے سے کہا، چنانچہ آپ نے حضرت علی الرتضى والمن المنيك كاطرف بعيج كران ك قيدى رباكروائ اور اخذ شده اموال واليس ولائے تاكہ ان لوكوں كى تلافى ہوسكے، اس جہاد ميں معفرت زيد طا اسے خطا واقع ہوئی تھی لیکن ان ہے قصاص نہ لیا گیا۔ای طرح اگر بالفرض حضرت خالد کی خطا اجبتادي خطاكي وجهر يحضرت زيد برطعن واعتراض ببيسآتا توحصرت خالداور حصرت صدیق پر کیے جائز ہوگا، حالت جنگ میں بہت سے امورا لیے بھی ہوتے ہیں جن کوسر انجام دینے کے لئے فوج اور اس کا سالاتی بجانب ہوتا ہے اگر چد بعد میں تاریخ اس کے بارے میں کوئی دوسرافیملے سنائے ، آخر میں ایک سیاعتراض ہے کہ حضرت خالد عقیقہ نے ما لک بن نومرہ کی حسین وجمیل ہوی سے شادی کی حالا فکداس کی عدت بھی پوری نہیں مونی تھی ، پہلی بات تو بیک اس میں حضرت خالد پرتو اعتراض موسکتا ہے ، حضرت صدیق اكبر طفظند يرجيس ، كيونكه آب نے ان كو يا قاعده سرزنش كي تھى مجرانبول نے بتايا كه بيد شادی مالک بن نومرہ کی کسی سابقہ بیوی احمیم سے کی تھی جس کواس نے ایک عرصے سے جهور ركما تها معفرت شاه عبدالعزيز محدث د بلوى عليدالرحمة مات بين:

"این روایت که فالد مهان شب بآن زن صحبت داشت در می کتاب معتبر نیست و اگر در بعضی کتب غیر معتبر و یا فته می شود جواب آن نیز جمراه این روایت موجود است که این زن راما لک از مدتی مطلقه ساخته و محبوس واشته بود بنابر سم جاهلیه و برائے دفع همیس سم فاسدایشان این آیت نازل شده (و اذا طلقنم جاهلیه و برائے دفع همیس سم فاسدایشان این آیت نازل شده (و اذا طلقنم

النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلو هن ﴾ السعدت اومنقصى شده بودو نكاح اوحلال كشة بمحمين جهت خالدا نظارعدت ويكرنه كشيدوهميس است مذہب جمیع فقبهاءاہل سنت، لیعنی میروایت کے حضرت خالد نے اس رات اس عورت سے قربت اختیار کی محسیر کتاب میں مروی نہیں ، جن بعض غیر معتركتابوں ميں موجود ہے تو وہاں اس كاجواب بھى مرقوم ہے كہوہ عورت ما لك بن نور وسالك مرت سطلاق يافته حى ادراك جا بلى رسم كى وجهت اس کے ہال محبوس تھی ،اس رسم کے رویس بیآبت تا زل ہوئی ،اور جبتم عورتول کوطلاق دواوران کی مدت (عدت) بوری ہوجائے تو آئیس روک نہ رکھو، (سورۃ البقرہ ۲۳۲) لبذ ااس عورت کی عدت بوری ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ نکاح حلال تھا، اس وجہ سے حضرت خالد نے اس کی کسی اور عدت کا انظارندفر مایا، یمی تمام اللسنت کفتها کالد بب ب- (تخداثا ومريه:٥٣٧) اب ممل حقیقت تھر کرسامنے آئی ہے تو حضرت ابو بکر مدیق عظیم اور حضرت خالد بن وليد فظف بركوني اعتراض قائم نبيس موسكا، روايات كوغيرمعتركما بول مصامل كرنا اور وه بهى سياق واسباق كودانسته جيموژ كربيان كرنامعترضين كى زياوتى ہے،اس انداز فكرسے فاصلول كى فيج مرى تو موسكتى ہے ، خم نہيں ہوسكتى ،

حفرت سیدناصدین اکبر مظافی پرایک بیاعتراض حضرات حسنین کا اعتراض ہے کہ جب وہ منبررسول پر جیٹھے تو حفرت امام حسن مظافی اور حضرت امام حسین مظافیہ نے فرمایا، ﴿ با ابا بکرانول عن منبر حدنا ﴾ اب ابو بکر ہمارے وہ امی سے معلوم ابو بکر ہمارے وہ امی سے معلوم ہوا کہ ان میں خلاف کے اہلیت نہیں تھی ، اس اعتراض میں بھی کوئی حقیقت نہیں اور نہ یہ ہوا کہ ان میں خلافت کی اہلیت نہیں تھی ، اس اعتراض میں بھی کوئی حقیقت نہیں اور نہ یہ

لوگ حصرات حسنین کی مراد کو مجھ سکے ہیں ، حصرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحماس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں :

" خلافت ابو بر فظیند کے زمانے میں حضرات حسنین چھوٹی عمر کے تھے، اس پر سب کا اجماع ہے، کیونکہ حضرت امام حسن کی ولا دت ہجرت کے تبیرے سال رمضان میں ہوئی اور حضرت امام حسین کی ولاوت ججرت کے چوشے سال شعبان میں ہوئی ،حضور اقدس بيقين كاوصال بجرت كيارموس سال كى ابتدا ميں بوا، پس اس جھوٹی عمر میں ان ہے جواقوال اور افعال صادر ہوئے تو کیا شیعہ حضرات ان پراعتبار کرتے ہیں اور ان پر احكام مرتب كرتے ہيں يا حجوتي عمر كے سب اعتبار نبيس كرتے ،اوران براحكام كى بنياز نبيس ر کھتے ، پہلی صورت میں تقیے کوچھوڑ نالازم آتا ہے جوان کے جملہ واجبات میں سے بنز حضوراقد ل على كالفت لازم آتى ہے، كيوكد حضوراقد س على في في فيرت الوبكر ديا جہارشنبہ سے دوشنبہ تک نماز رہے وقی میں اپنا خلیفہ بنایا تھا، دریں اثنا نماز جعد کا خطبہ اور امامت بمی ای خلافت میں آپ نے سرانجام دی تھی، نیزاس سے حضرت امیرالمونین علی الرتضى فظف كالفت بمى لازم آتى ہے، كوكدانبوں في حضرت ابو بر فظف كے يہيے بر نمازادا کی،اس قعل سےان کے خطبے وجعے کوشلیم کرلیمالازم آتا ہے،دوسری صورت میں كوكى نقصان بيس اور ندجيونى عمركى وجهس صادر جون والابيتول طعن وتشنيع كاموجب ہے، بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ کی کوائے بزرگ اورائے محبوب کے مقام پر بیٹھے و محصة بي ياس كالباس ميني موئ و محصة بي ياس كى ويكراشياء استعال كرتے بوئے د کھتے ہیں، اگر جداس آ دمی کوان کے بزرگ یا محبوب کا اذان اور رضای کیول ندور کا رہو، تو وہ مزاحت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں،" ازیں مقام پر خیزیا جامہ را برکش، اس مقام سے المح جائي يالباس اتارد يجئه ان كان اقوال عاستدلال نبيس بوسكما ، برچندكه انبياء

کرام اورائمہ عظام کمالات نفسانی اور مراتب ایمانی بین تمام مخلوق سے متاز ہوتے ہیں الیکن ان بین بھی بشری احکام اور طفولیت کے خواص باتی ہوتے ہیں ، لبذاوہ حد بلوغ اور کمال عقل کے حصول پر مقتدا بغتے ہیں ، بلکہ چالیس سال سے بہلے کی کو نبوت (کے اعلان کا حکم ) نہیں ملا ہوالا نیا دراً و النیادر فی حکم المعد وم کی ، سوائے کی ایک کے ، اور چیز نا در معدوم کے حکم میں وافل ہے ، پھر میشل بھی مشہور ہے ، والے السبب صببی و نو کا ن نبیا کی ، بی تی تو بی ہے اگر چہ نبی کیوں نہ ہو، (تحذاثنا وعرب میں)

الله اکبر، معترضین کو حفرات حسنین کا بیفرها تا تو یا در با، حفرت علی المرتضی رفته یک بیعت کرنا، بیجی نماز پڑھنا، خطب سنزا، ان کو شبر پر بیشی ہوئ دیکینا اوراعتر اش نہ کرنا، ان کی خلافت کے عہد ہے سنجالنا، مشورے دیتا اور ہر کام بیس اتھ ساتھ دہنا یا دند رہا، وہ پاکیزہ لوگ باہم شیر وشکر سے ، حفرت مدیق اکبر وظی جنفرات حسنین سے از حد مجت فر ما یا کرتے ہوئے اس ہو مشارت نی اکرم وظی کے نیاوہ سے ، حضرت امام حن کو دیکی کرفوثی سے فرماتے ، حسن تو علی کی نسبت نی اکرم وظی کے ذیاوہ مشابہ ہے ، اس پر حضرت علی الرتضی دی ہی خوب مسکراتے ، حضرت فاروق اعظم منتین ہی ما جز اوی الن شنج ادول کا اپنے بیٹوں سے زیادہ خیال رکھتے ، صفرت عثمان می دی ہوئے اپنی صاحبز اوی حضرت امام حسن دی ہوئی میں دی ، ان کے وصال کے بعد حضرت امام حسین منتین نے ان میں دی ، ان کے وصال کے بعد حضرت امام حسین منتین نے اس سے نکاح پڑھا، کو یا بید دونوں شنج او سے حضرت عثمان می مقال کے حداد سے ، خلفا کے طافہ اس سے نکاح پڑھا، کو یا بید دونوں شنج او سے حضرت عثمان می مقال کے داماد سے ، خلفا کے طافہ اس سے نکاح پڑھا، کو یا بید دونوں شنج او سے حضرت عثمان می مقال کے داماد سے ، خلفا کے طافہ براعتر اض کرنے سے بہلے ان کے مجر سے مشاب کے بھی و کہ لین جا ہے ۔

حضرت فاروق کوخلیفہ بنانا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق ہے کہ کوخلیفہ ان مردفر میں ایک بیاعتراض حضرت فاروق ہے کہ کوخلیفہ ان مردفر مایا تھا ، حالا نکہ حضوراقدس میں ان حضرت عمر کوصرف ایک سال صدقات کی محصولی پر مامور فرمایا اور اس کے بعد معزول کردیا تھا ، اس طرح آپ کے معزول کو

منصوب بنانا آپ کی مخالفت ہے، اس کے تی جوابات ہیں، اولاً حضرت عمر فاروق رفظ اللہ کا معزول تصور کرنا کمال کی بے عقلی ہے ، اگر کسی محض کوسی کام کامتولی بنایا جائے اوروہ اس کام کوسرانجام دے تو اس کی تولیت تمام ہوگئی ،اس کو بینہ کہا جائے گا کہ وہ تولیت سے معزول ہو چکا ہے، حضرت عمر فا روق عظیہ کی تولیت کا انقطاع اس قبیل سے ہے کہ صدقات کی محصولی کا کام تمام ہوگیا تو ان کی تولیت بھی تمام ہوگئی ،اگر کوئی اس کومعزول کے تواس سے لازم آتا ہے کہ ہر نجی موت کے بعد معزول ہوگیا اور ہرامام موت کے بعد معزول ہوگیا، ٹانیا آگریہ تبول کرلیا جائے کہ حضرت عمر معزول ہو تھتے منصفواس کی مثال یہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کی مراجعت کے بعدان کی خلافت ہے معزول ہو تھئے متھ لیکن چونکہ بالاستقلال نبی متھاس کئے بیمعزولی ان کی امانت کی لیافت میں نقصان پیدائبیں کرتی ،ای طرح حضرت عمر فاروق ﷺ کی بیمعزولی ان کی المامت كى لياقت مين نقصال پيدائيس كرتى ان كين مين ارشاد نبوت ہے، ﴿ لوكان بعدى نبى لكان عمر 4 اكرمير \_ يعدكوكى ني بوتاتو ضرور عرفظ في بي بوتا الأرصور اقدى الله كالفت توبيب كرآب في جس كام منع فرمايا ، اس كاارتكاب كياجائ نديدكان كمعزول كومنعوب كياجائي بس اكرحفوراقدس والكان في المرحفيدي روكا تفااور حضرت ابو بكرن ان كومنعوب كرديا تواس ي خالفت لازم آتى ب، ايباتو مركز جيس مواء پرخالفت كيے موتى ، رابعاً كرحضوراقدى ولكا كرده كام كوكرنے سےان كى مخالفت لازم آتى ہے تو حضرت امير دفيج بكا حضرت عائشہ منى الله عنما كے ساتھ جنگ كرنا بهى آپ ولى كالفت كرنا تصور جوكا البذاجواعتر اض حضرت ابو بكرصد يق ولله يروارد بوكاوى حضرت على الرتضى فلطنه يروارد موكاء معاذ الله من ذالك

> والصلواة والسلام على سيد الانبياء والمر سلين الى يوم القيامية والدين

پا<u>ر</u> څار

كنزايمان كے درشہوار صديق عتيق

جانِ عرفال ميكرِ انوار صديقِ نتيق

سرور کونین کے دلدار صدیق عثیق

ثاني أثنين اذهما في الفار صديقٍ عتيق

جن کو خیرالناس بعد الانبیاء کبدے نی

کیوں نہ ہوں پھر محور اخیار صدیق عتیق

اول من يدخل الجنة صديق و صفا

اور عتيق" من عذاب النار صديق عتيق

کیول نہ ہو ان کی صداقت کی دہائی دہر میں

جن کو کہتے تھے شہ ابرار صدیق عتیق

جن كوكبتا ب اولوالفصل ايخ قرآ ل مي خدا

وہ کمال فضل کے شہکار صدیق عتیق

كس محبت سے كہا محبوب نے ہجرت كى رات

كيا تحفي كفكا إلى ميرے يار" مديق عتيق

پوچے عمار و بلال و حيدر و سلمان سے

سنس قدر بين مونس وعمخوار صديق عتيق

دو جہاں میں اس یہ راضی ہیں خدا ومصطفیٰ

جس پہ راضی ہو گئے سرکار صدیقِ عتیق

ہوں تہارے سلسلہ یاک کا اوفیٰ غلام

بخش دو اب ديده بيدار صديق عتيق

\*\*

# كا ذوق سے وہ گئے صاحب نی نہ اہل درد کا غم خوار ہو نائب دہر کے غم خوار کا ہے وامان کرم اثقا يوتمي

|      | فاروق اعظير                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (**  | بدایت کا مینار قاروقِ اعظم                                                       |
| أعظم | جریب<br>فراست کا شبکار قاروقِ<br>منا                                             |
| عظم  | مراست کا سبوار فاروقِ اعظم<br>خدا کا وفادار فاروقِ اعظم<br>نبی کا فدا کار فاروقِ |
| ۲,   | ي کا قدا کارون<br>اله کم معشل مدیر کا ساما                                       |
|      | ابو بكر و عثمان و حيدر كا پيارا<br>صحابه كا دلدار فاروق                          |
|      | ا زمانے کا رہیر زمانے کا محور                                                    |
| أعظم | زماتے کا سردار قاروق                                                             |
|      | شجاعت کا پیکر عدالت کا خوگر<br>خلافت کا معمار فاروقِ                             |
| ۱ م  | خلافت کا معمار قارون<br>کرد در میرون سام میرون                                   |
| أعظم | گلام فدا کا ہوا ترجمال بھی<br>رسالت کی، گفتار فاروقِ                             |
|      |                                                                                  |
| أعظم | ينا حق كي ديوار فاروق                                                            |
| بحظ  | ہر اک وشمنِ مصطفیٰ کا ہے وشمن<br>مسلماں کا غم خوار فاروتِ                        |
| ר י  |                                                                                  |
| اعظم | جھے حادثات جہال کا الم کیا<br>ہے حادثات جہال کا الم کیا<br>ہے میرا مددگار فاروق  |
| ,    | ہے میرا مددگار فاروق<br>غلام ور مصطفیٰ عظمتوں کا<br>غلام در مصطفیٰ عظمتوں کا     |
|      | یقیناً ہے حق وار فاروقِ اعظم                                                     |
|      | $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$                                            |

